كريلاف وموضى ترحل في تواستدر أول صنرت الم تے آپ سے اتھال دی شہاد سے جران مہادری مصابيان افروز واقعت المحم الحرم ويال يخب إلى تقررال والمطاق المطالحة المطاق ي والمال الوالم الوالم والمالوال والمراكز المالية والمراكز المالية الموالال

مولانا الحاج محمد عن القادري

محمود شهيدلاجيت رود عى نمبرة خادم كالونى شابدره لاجور

كرل دين بير الم في يحديد المبر كاياك كالول المن بي كالتر يسي كر في الله الم كربلاد موضوع تدخر وي تواسترسول حضرت الما سيدان تے آتی سے اتھال دی شہاد سے جران مہادری فيطيان افروز واقعيت المحم الحرم ديال بيخب إلى تقررال فزانوا تناعط المصطفي أياء بالانديب ين سلطان الواطين مولانا الوالتو مي الشير والتي والرال مولانا الحاج محافظ في فيا القادري محود شهيدلاجيت رودگانمبر 5 خادم كالونی شامدره لا مور

#### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيي

| واز          | مربل داشهس                        |          | *************************************** | -            | نام كتاب. |
|--------------|-----------------------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|-----------|
| •            | جعفرضياءالقاد                     | 1        |                                         | -            | مرتب      |
| ئنة اللدعليه | اب سردار محدرج<br>م               | جا       |                                         |              | تعداد     |
| ومتبر        | اد<br>2015<br>ان وار زیقدر 6      | <u> </u> |                                         |              | اشاعت     |
| ±143         | ر در در العامرة.<br>روم محمد طارق | *        | ******                                  | ***********  | کیوزنگ    |
|              | 20                                |          | ******                                  | ************ | صفحات     |
| بالبدره      | بدغو تيدرضوبير                    | مكن      |                                         |              | ناشر الله |
|              | 30                                | 0        |                                         |              | بلربير    |



- مكتبه غوثيه رضوريه محمود شهيد لاجيت رود نز دشا مدره الميش لاجور
- مكتبه فيضان مدينه ايندُلا تاني سنشر دكان نمبر 3 كني بخش رودُلا مور
  - الای مسلم کتابوی نزد مکتبه المدیند در بار مارکیث لا بهور
  - الدرى كتب خانه مين بازاردا تادر بارسى بخش رود لا مور
  - ا قادری جوری ورائی باوس زوسنے والا گیث دا تادر بارلا ہور

گھر بیٹھے ڈاک دے ذریعے دی کیابال منگواسکدے او رابطرون 0333-4791219

مثرف انتساب

بفيضان نظر

آقاب شریعت، ما به تاب طریقت، فنانی الرسول (یفنهٔ اینهٔ می استاندی المکرم فقیه اعظم حضرت علامه الحاج ایداده می ایدالخیر محمد فورالله به می قادر می قدین سره العزیز مانی دارالعلوم حفیه فرید میه به بیر بور (اوکارا) بنجاب با کستان به بیر بور (اوکارا) بنجاب با کستان

گر قبول افترز ہے عزوشرف

جحرجعفرضياءالقادري شامدره لاجور

فاطمروالال

فاطمه والال وتلجيو يحتى لجسيسال وكمحودين نول مجان عليا زمنيب دا ويرسومها روست صمير سومينا لكيال محال عليا مجومًا بها قاف له اسعلی صرف کھرا ہے وا واحال بيا ماسے دين سيدال ول اول الخرجوان سيك اصغرنا دان سيك بارتون مان جليا صغرال سمين رفي سن بايا زارى يون سينے كدوں لاؤنا فى مران كے بجارى تول لميال صرائيال سال، طعنه سال دين سال ما ما تورمان حلما ياديب أوندا ناسه باك دايم ساك ويران دى حسدانى وجر ترويرى كسندا بابابلا في حير موى حق مثالا بير موى تول اس دولان عليا كريلاج لني تحتى آل سام رسول دي مركمال وتصارابره دا لال دم

حضرات محترم! ایمه محفلال، ایمه رونقال، ایمه برزم بستی دیال رنگینیال بمید واسطے بیل بین، اس عارضی جہان دے رئن والیال نے فنا ہونا اے، اس جہان دی ہرشے فانی اے، باقی رئن والی صرف اللہ تعالیٰ دی ذات اے۔ قرآن یاک و چہاللہ تعالیٰ نے قرمایا:

حران یا ب و چاندرهای بے فرمایا: کُلُّ نَفْسِ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ فُمْ الْیُنَا تُرُجُعُونَ (پ۱،رکوع) (هرجان نے موت داوا نَقر چکھناا ہے تے پھرتساں ساؤی طرف واپس آناا ہے۔ اس دنیا و چرنہ کوئی ہمیشہ رہیا ہے تے نہ کوئی رہے گا اس دنیا دی محفل اندر نہ توں رہنا نہ میں رہنا ایہ دنیا میلہ کوئی وم دا بہ چھڈ گلال سب تکرار دیاں جرب نون راضی کرناایس کرگلال رب دے یار دیاں

حفرات! محب اہلیت وصحابہ جناب سردار محدر جمنہ اللہ علیہ اک سرکاری ملازم موسے علاء کرام دے نال او بہناں نوں خصوصی محبت ہی اکثر محفلاں و چہ جا کے تقریبان سنیاں تے ریکارڈ کر کے پھراو بہناں نوں لکھنا۔ ایہہ وی اک بردی محنت نے اوکھا کم ہے۔ پر جدوں دل و چہ دین دی محبت علاء نال بیار ہوو ہے شخت نے اوکھا کم ہے۔ پر جدوں دل و چہ دین دی محبت علاء نال بیار ہوو ہے تنے پھر مشکل کم وی آسان ہو جاندا اے۔ میں وی (محمد جعفر القادری) تن محصد نی علاء دیاں پنجائی تقریباں کھ کھے شائع کیتیاں جہاں نوں علاء تے محصد نی علاء دیاں پنجائی تقریباں لکھ کھے دی تیاری کر رہیا اور جو کتاب آپ دے ہتھ عوام نے بردا پستد کہنا، چوتفا صحد دی تیاری کر رہیا اور جو کتاب آپ دے ہتھ

وج ہے اس دے شروع وج وی فرزندرسول جگر گوشئہ بنول امام عالیمقام رضی اللہ عنہ دی بارگاہ و چہ چند صفحیاں دانذرانہ عقیدت پیش کردتا جدوں پڑھوں گے تے ایمان تازہ ہودےگا۔

ببرحال دسنا ايبدى جناب سردار محدر رحمة الله عليه عنى حضرت علامه عطاء المصطفى بميل ابن سلطان الواعظين ابوالنور محمد بشيررهمة التدعليدديال تقريرال ريكاردوى كردے رہے تے نال نال كيسان تول كھدے وى رہے اوہ تقريبا كافى تقريرال دامجموعه بن كيا-اك دن ايباوفت آيااوه التدنعالي نول بيارے بو گئے۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی او ہناں دی قبرتے ہزار ہار متال نازل فرمائے تے قبرنوں جنت دے باغال وچوں باغ فردوں بنائے۔تے نى كريم صلى الله عليه وآله وسلم دى شفاعت نصيب فرمائے \_ آمين\_ جناب سردار محدر منة الله عليه وف وصال نول يعد، مسلك المست - بيار \_ خطيب واعظ خوش الحان حضرت مولانا محد امين چشتى سلمه ربه تعالى ، خطیب اعظم را ہوالی گوجرانوالا، نے ٹیلیفون کیتاتے پھر شاہدہ خودتشریف لے آئے تے فرمایا کہ مولانا جاجی محمد جعفرقادری ضیائی صاحب جناب سردار محمد صاحب نے جوتقریرال پنجابی وجہنوٹ کیتیاں نے اوہ شائع کرنیاں نے تے تسیں شائع کرو۔سارے حقوق آپ دے ذہے اسی جانے آل ایہ تقريرال ابلسدت وجماعت دب كول يهجن تے سارے استفادہ كرن \_تے ناكساد في واسط تے جناب سردار محدر منة الله عليه واسط وي بخشل تے نجات دا ذر بعد بن جاون، میں وعدہ کرلیاتے کیم اللہ پڑھ کے تیاری کرلئی اس سلسلے وجہ پہلے مینوں بری محنت کرنی بی ، کیونکہ کی واقعات اؤہ بار بارلکھ کے

آخرتے میں تمام دوستاں وا بزرگاں داتے علماء کرام نے خطیباں نے ناشرین نے دربار مارکیٹ داتار دربار لا ہور کتب خانے والیا نداجہاں نے میری حوصلہ افزائی فرمائی تے اپنی خصوصی دعاواں وچہ یا در کھیا۔تے اشاعت دے سلسلے وچہ تعاون فرمایا مشکور ہاں۔

(۱) پیرطریقت جانشین حضور سیدی فقیه اعظم استاز العلمهاء حضرت صاحبز ا ده الحاج مولانا محرمحت الله نوری قادری زیب سجاده نشین آستانه عالیه نور بیه قادر بیروستم دارالعلوم حنفیه فرید به بصیر بور (اوکاژا)

(۲) بیرطریقت رببرشر بعت مملغ اسلام حضرت مولانا سیدمشاق احرباشی سینئروائس چیئر مین سیریم کونسل یا کستان قومی امن سمینی ـ

(۳) ۔ رفیق مدینہ منورہ حضرت صاحبزادہ سیدا فضال حسین شاہ مجددی سجادہ نشین دزبار عالیہ چورہ شریف حال مقیم جیک نمبر 38 نور بورشریف کالا شاہ کا کومرید کے

(۳) د فیق مدینه پیرطریقت حضرت پیرسیدارتضی علی کرمانی زبیب سجاده نشین آستانه عالیه وارثیه جاه میران لا هور

(۵) گرفتن مدینه منوره مولانا حافظ محمد ارشد رضوی شامدره لا بهور خطیب عظم لا بهور

(٢) . سفيرامن محت اللبيت وصحابه جناب حاجي عامر رشيد خال صاحب

چیئر مین سپریم کونسل پاکستان (NPC) چیئر مین قومی امن تمینی لا ہور و دیژن بمقام بیت العلم گرائمرسکول ان بلاک قیصرٹا وُن شاہدرہ لا ہور (2) مجاہد اہلسنت علامہ قاری محمد نواز جلالی چیئر مین قومی امن تمینی علاء ونگ ضلع لا ہور، خطیب جامع مسجد ذوالنورین عثمان غنی جاوید پارک شاہدرہ لا ہور

(۹) رفیق مدینه مولانا قاری سجادعلی رضوی خطیب جامع مسجدا قبال پوره شیخو پوره روژ ـ

دعا ہے اللہ تعالیٰ بار بارج بیت اللہ نے گنبرخصریٰ دی زیارت دی سعادت عظمیٰ عطافر مائے تے خاتمہ بالخیر فر مائے ۔تے جدوں موت آئے قرگنبرخصرا سامنے ہووے۔

۔ اے سبزگنبدوالے منطور دعا کرنا جدوفت نزع آئے تو دیدارعطا کرنا تے جنت ابقیج رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدیین مبارک و چہدفن ہونا نصیب ہودے۔آمین

طالب مدینه منوره محرجعفرضیاءالقادری شامدره لا بهور

نواسه رسول خطرت امام مسین رضی الله عنه شاه مست حسین بادشاه جست حسین دین بناه جست حسین دین بناه جست حسین در ست مرداد بند داد دست در ست برید ها که بنائے لا الله جست حسین

(جواجه اجميري رخمه الله عليه)

شاہ بھی سین ہے۔۔۔ بادشاہ بھی سین ہے وین بھی سین ہے۔۔۔ وین نول پناہ دین والا بھی سین ہے جہال نے سرمبارک نے دتا پر اپنایا ک ہتھ بر بدد سے بلیت ہتھوج نہ دتا۔

# كون ين صى الله عنه

کون سین رضی الله علیه وآله و کیم دیمو پڑے داشیسوار حسین کی کریم حلی الله علیه وآله و کیم دیمو پڑے داشیسوار حسین الله عنه الله حنه الله عنه الله الفلی دیدا قرار حسین رضی الله عنه علی المرتفظی دیدا توار حسین می الله عنه المرتفظی دیدا توار حسین می الله عنه المرتفظی دیدا سرار حسین می الله عنه المرتفظی مظلومی کون حسین رضی الله عنه الموقعی دیدا سرار حسین الله عنه الله الله عنه الله الله عنه ا

ایسے عابد کہ میدان کر بلا دے حق و باطل دے معرکے وچہ ایے جسم مبارک مے کاری زخمال دے باوجود، دشت کر بلا دی تیدی ہوئی رہیت تے اللہ نعالی دی بارگاہ و چہ اینا سرنیاز سجدے وجہ رکھ دتا۔

کون حسین رضی اللہ عنہ، جو بہادر س ۔۔۔ تے ایسے بہادر کے بے سرو و سامال ہون تے تن دن دے بھکھے بیا ہے ہون دے باوجود ہزاراں دشمناں دے مقابلے و چہتن تنہاڈ نے رہن والے۔

اورایسے بہادر کہ جہناں نے تیراں دی بارش وی ہوئی۔۔۔ نیزیاں دامہینہ وی برسیاں نے تلواراں داطوفان وی ، گرآپ دے پائے استقلال و چہذرہ بھر وی الغزش نہ آئی

کون حسین رضی اللہ عنہ، جو تئی سی۔۔۔ نے ایسے تئی کے دشت کر بلا دی اللہ تعالی دے رہے دچواہے جوان بیٹے نوں قربان کر دتا۔ اپنے معصوم علی اصغر نوں اپنی جھولی و چہ دم نو ٹر دیاں دیکھیا، اپنے بھائی امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ دی نشانی حشرت قام دے سرنوں پامال کر وا دتا، اپنی بہن دے جگر گوشے عون وحمد دے ذرئے ہو کے لاشاں دے تڑ پنے دانظارا کیتا۔ اپنے برادر محرّم محضرت عباس دے باز قلم ہوندے و کیھے۔۔۔ اور پھر سب توں آخر و چہ۔۔۔ اپنے بیاری بہن ندیب بیار پیار کی بہن ندیب نوں تے اپنی وفا شعار بیوی محرّم مرشر بانو نوں بردیس و چہ بالکل اسلیے تے لیار پیار ہے جن وصدافت دے علم نوں بلندر کھن واسطے اپنی وی سخاوت کردتی اس واسطے اپنی وی سخاوت کردتی اس واسطے اپنی وی سخاوت کے دیار کی اس وی بیار کی اس کے اپنی واسطے تو :وش ملیح آبادی۔اللہ تو اس کردتی اس واسطے تو :وش ملیح آبادی۔اللہ تعالی توں عرض کر داا ہے

امدادندکرتے اگر کربلا میں سین اسلام تراکھوکر میں کھا تا چرتا
کون حسین رضی اللہ عنہ: جہناں نے مدینے والیانوں کونے جان تو پہلے روکن
تے عظمت اسلام دی خاطر جان دیون تے حق اور ہدایت دی راہ و چہتر بان ہو
جان دے جذبہ ایمانی دے پیش نظر ایہہ کہہ کے انکار کر دتا سی۔۔۔ کہا ہے
مدینے والیوا تہاؤی ہمدردی واشکر ہی۔۔۔ تے تہاؤی اس خیر خواہی واشکر ہی۔۔۔

کین مجھے جانا بڑے گا عظمت قرآن کی خاطر مجھے جانا بڑے گا خدمت ایمان کی خاطر مہیں جانا نو بھر حیدر کے گھر کی آن جاتی ہے تہمارا دین میری غیرت ایمان جاتی ہے میرا بھی نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے میرا بھی نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے میرا بھی نہ رہے لیکن خدا کا نام رہ جائے

كون حسين رضى التدعنه.

جہناں نے ناموس دین دی حفاظت واسطے میدان کر بلا دی طرف جان دی
اجازت لین واسطے حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رقضہ پاک
تے حاضر ہو کے گنبد خصرای دی طرف نگاہ اٹھائی۔۔۔ تے پھر۔۔ روضہ
اٹوردی مقدی جالی نوں جمیاتے قبرانور حضرت محمصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
نوں اپنے کلاوے وچہ لے کے اس طرح سلام عرض کہتا ۔۔۔
سلام اے جد امجد اے میرا، منہ چوہنے والے
سلام اے جد امجد اے میرا، منہ چوہنے والے
سلام اے جد امجد ای میرا، منہ جوہنے والے

ذرا نظرین اٹھا کر دیکھو کس کا نور عین آیا اُٹھ اے نانا محمہ تیرے در تے ہے حسین آیا میری منزل کھن ہے اور مسافر بے نوا ہوں میں مدد اے رہبر کائل کہ تنہا رہ گیا ہوں میں تیرے قدموں سے دنیا اب مجھے بھی دور کرتی ہے تیرے قدموں سے دنیا اب مجھے بھی دور کرتی ہے کسی فاسق کی بیعت پر مجھے بجور کرتی ہے اسے ضد ہے کہ میں بیعت کروں ایمان دے ڈالوں میری خواہش یہ ہے کہ ایمان میں بیالوں جان دے ڈالوں میری خواہش یہ ہے کہ ایمان میں بیالوں جان دے ڈالوں دعا کھیے کہ مالک ہم کو صبر و استقامت دے دیا تھی کروں کی شیاعت دے دین کی بردباری اور حدر کی شیاعت دے کھن کی بردباری اور حدر کی شیاعت دے

كون سين رضى التدعنه

واپے خیمہ شہادت گاہ حسن دی طرف اس شان نال نکلے۔۔۔کہ۔۔۔

ہ نکلا جیمہ نوری سے سورج شہسوای کا موجہ میدان آیا ہے وہ موجہ جانثاری کا میدان آیا ہے وہ موجہ جانثاری کا فوہ آیا وارث جنت امام الاولیاء آیا

وه آيا راكب دوش محمد مصطفي آيا

وہ آیا جو بلا آغوش میں خاتون جنت کی وہ آیا جس کے دل میں آرزو مجلی تھی شہادت کی

وہ آیا شام کے فرعون کو جھنجھوڑنے والا وہ آیا آمریت کے بنوں کو توڑنے والا

و المالا كم مبدان وجدا يمان افروز خطبه

كون مين رضى الله عنه

جہنال نے کربلاد ہے تیدے ہوئے ریکٹنان و چہانمام جمت واسطے یذید ملعون دی ویہہ (۲۰) ہزارفون و سے سامنے کھڑے ہوئے اک ایمان افروز خطبہ ارشادفر مایا کہ ۔۔۔

اے باطل پرستوا دین دے باغیوتے اسلام دے دشمنواسنوا تے غور نال سنو
کر تسین جو پچھا بہہ کر رہے ہوتے جس دے نال کر رہے ہوادہ کون ہے؟
-- بیرے حب دنسب نول یاد کرو۔۔ بیل اس رسول دا نواسہ ہاں جس دا
تسین کلمہ پڑھدے او۔ بیل اس باپ دا بیٹا ہاں جو تہا ڈا خلیفہ نے امام سی۔
بیل اس بال والحن جگر ہال جس تول جر مل علیہ السلام وی حیا کر دے س۔
بیل اس بال والحن جگر ہال جس تول جر مل علیہ السلام وی حیا کر دے س۔
بیل اس بال والحن جگر ہال جس تول جر مل علیہ السلام الله سین ہاں۔
بیل نی پاک بیٹے ہوا کہ وسلم دیال تے سوار ہون والا حسین ہاں۔ بیل خوالا حسین ہاں۔ بیل خوالا حسین ہاں۔ بیل خوالوں جنت دی گود و چہ بیلنے والا حسین ہاں! تہا ڈی نظر و چہ اگر میر اقصور کوئی خوالات جنت دی گود و چہ بیلنے والا حسین ہاں! تہا ڈی نظر و چہ اگر میر اقصور کوئی خوالات جنت دی گود و چہ بیلنے والا حسین ہاں! تہا ڈی نظر و چہ اگر میر اقصور کوئی خوالات کی نظر و چہ اگر میں اس و اپنی اللہ علیہ والہ وسلم دے وشمن نول اینا بیٹ والنہ بیل کردا۔

توس لو ـــ مين في وصدافت دي راه وجدايناسب يهوريان كرديال كا\_\_\_ اسلام دی عظمت دی خاطر محکھ تے پیاس دی شدت برداشت کر لوال . گا۔۔۔ دین مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی آن دے واسطے اسے اکبر واصغر نول قربان کر دیال گا۔ نے قرآن یاک دی آبرو (عزت وعظمت) بیجان واسطے خود وی نیرے تے چڑھ جاوال گا مرفاطمہ دے لال ایہدامیدنہ ر کھوکہ اوہ بھکھ تے پیاس توں تنگ آ کے۔۔۔ خوف وہراس توں کھرا کے تے اولاد دے کی دی فکر وجہ میں تہاؤی تکواراں دی چک توں ڈر کے شریعت مصطفی صلی الندعلیہ وآلہ وسلم دے اک یاغی بیزید دی بیعت کرلال گا۔۔۔ تے پھرابن سعد۔۔خولی۔۔تے شمرنوں مخاطب کرکے قرمایا:۔۔۔کہ مٹی کے کھلونو دو گھڑی میں تو نے والو! جوال مردو! دليرو! كمر ير بلا كر لوسط والو! بناؤ قول دے کر پھر بھلا دینا شرافت ہے؟ کسی کو گھر بلا کر پھر دعا دینا شرافت ہے؟ بچو نار جہم سے بچو اس جر لاق سے ا الجمل تک وفت ہے دک جاؤ میرے خون ناحق سے ادهر ديكھو درا شجر نبوت كا شر يوں بيل. شہنشاہ ولایت شیر خیبر کا پیر ہوں میں تہاری تنج سے ڈر کر میں عظمت قرآن ہیں دول گا۔ میں این جان دے دوں گا مر ایمان ہیں دوں گا

شهادت عظمی

جس دفت محرم دا مهینه آندا ہے تو دلاندا ہے اندر جذبہ شہادت موہزن ہوندا ہے۔ تے اس شہادت عظی دی یا د تازہ ہوجاندی ہے تے اوہ قربانیاں سامنے آ جاندیاں نے جہناں دی گواہی آن وی کر بلادی تیدی ہوئی ریت دے ذر ہے دے در ہم اوہ ہے تے اس قافلے دار ہنما اوہ ہے جس نوں و کی کے سیدعالم صلی الله علیه وآلہ و کم ہے تے اس قافلے دار ہنما اوہ ہے جس نوں و کم ہے کے سیدعالم صلی الله علیه وآلہ و کم مالی کردیان کہ مینوں حسین توں جنت دی خوشبوآندی ہے نو (۹) محرم الحرام دے بعد دسویں دی ساری رات آپ دی خوشبوآندی ہے نو (۹) محرم الحرام دے بعد دسویں دی ساری رات آپ مارگاہ و حدد عالی دی مارگاہ و حدد عالیہ تا ہوئی الله بعالی دی مارگاہ و حدد عالیہ تی اللہ بعالی دی

تیرے دین کی خیر ہو یا البی ایس آئیں گائی کنارے لگائے میں اسم بیجاس بھائے بھیجے تیرے یاس پہنچیں گے گردن کٹا کے مصائب جہاں بھر کے گیرے ہوئے ہیں تواشح یہ کی کوفیوں نے بلا کے یا اللہ اسمبرے توصلے ملند کرے بہن بھائی بچے سب تیرے تے قربان یا اللہ اسمبرے حوصلے ملند کرے میری زبان تے صبر وشکر دے سوا بچھ نہ

پھراہام سین رضی اللہ عنہ نے اپنے مماتھیاں نے عزیزاں نوں اکٹھا کر کے نفیجت فرمانی نے تمام جیے والیانوں فرمایا: آٹے ٹین جس کام کو وہ کام نہ بھوئے جان چیل جائے گر اسلام سنہ بھوئے

حضرت علی شیرخدا دا نورنظر فجر دی نماز ادا کرن نول بعد میدان کر بلا و چه آیا آسان دی طرف نگاه اتھائی

آواز آئی حسین نے جا میں تفذیر ہاں حسین شہرہاں

پھرآ وازآئی حسین مینوں خدانے بھیجاہے حسین رضی اللہ عنہ نے فر مایا مینوں مصطفیٰ نے بھیجاہے پھرآ وازآئی حسین میراناں قضاہے حسین رضی اللہ عنہ نے فر مایا میراباب مرتضیٰ ہے۔

اور پھرعقل ہولی حسین رضی اللہ عنہ بیزید دی بیعت کرن نال شان وشوکت ملے گی بخت و تاج ملے گا، تے د نیاد ہے خز انے ملن گے اور

آرام بھی ہاتھ آئے گا اور راحت بھی ملے گ دولت بھی مدینے کی حکومت بھی ملے گ گرعشق نے بیکاراحسین رضی اللہ عندا یہہتے تھیک ہے۔۔۔پ تونے جوذرہ آج گرمبرد کھایا

، کوٹر بھی ملے گا تہہیں جنت بھی ملے گی عقل عقل نے کہیا حسین گھر دا نظام گرئے ہے عشن بول اٹھامحمددااسلام نہ گڑے۔ عشن بول اٹھامحمددااسلام نہ گڑے۔ عقل بھر بولی حسین رضی الند عنہ اکبردی لائن تے گھوڑے دوڑن گے

ال چر بوی مین رسی القدعندا گیردی لاس نے طور مے دور ان کے اسلامی القدعندا کیردی لاس نے طور میں وال کے اسلامی ال

14.

عابد دے بیرال وجہ بیڑیاں پہنائیاں جان گیاں۔ بی بی زینب رضی اللہ عنہا دے خیے جلائے جاون گے۔ نے سارے سروی نیزے نے چڑھائے جان گے۔

بن وي وقت اي جي ا

عشق پھر پکاریا جسین رضی اللہ عنہ ایہ سب بھی ہووے گا۔۔۔ گر تو را کب دوش مصطفی صلی اللہ علیہ والہ وسلم ہے۔ نور نگاہ مرتضی ہے گئت جگرز ہرہ ہے۔ نور نگاہ مرتضی ہے گئت جگرز ہرہ ہے۔ تو رنگاہ مرتضی ہے گئت جگرز ہرہ ہے تے تو ن فاطمہ رضی اللہ عنہا دایا ک دودھ بیتا ہے اس واسطے اے حسین رضی اللہ

جڑھ جائے کٹ کے سر تیرا نیزے کی نوک پر لیکن بربیریوں کی اطاعت نہ کر قبول دسویں مجرم نوں جدوں سورج ڈھل چکاا ہے توشقی پد بخاں نے پے در پے حملے کرن لیگے۔۔۔ نے پھر

اے تے میں اپنے سارے وعدے پورے کردتے نے تے آپ دی شریعت دى آن بيالئى ۔ پھرآپ دے كنال وجداك آواز آئی۔۔ك معمل جاوي ويمسافر بجراوي مين جك لوال وج جفولي شالا جان دوزخ نول جهنال تیری لاش منی وج رولی جمعه دادن ی تے تماز جمعه داؤنت ہو چکای جمعے دیاں اذاناں ہور ہیاں نے مشمر تعین قریب آیا، امام مظلوم نے فرمایا کی وفت اے شمر نے جواب وتا جمعے ديال اذانال بهور بهيال نے فرمايا اوہ طالم ذرارک جامينوں دوفرض اداكر لين دے۔خون نال وضو کر ہی کے سن قبلہ دی طرف منہ کرلیا۔ ہر یاسوتلواراں دیال بارشال مور بیال نے۔۔۔ پھر ہر ہر یاسو پر پر جسہ اوبدا تیرال نال پروتا كر ميم كھوڑے اتے تے نيت تماز كھلوتا شاه حسین دا بدن مبارک بارو تیرا نال برونا چر وی سید گورے اتے نیت تماز کھلوتا آخر تیر لگا وہ تالو ہو بے ہوس گیا ہی الله اكبر منه تھى كہم كے سيد سجدے وجہ پياتى عاسجدے وجدلال على دے نے آسجان الله يراهيا ایدهر شمر لعین کمینه آن سینے تے چرصیا يمن والى تفان بى دى ات حجر طايا بیار وتا قرآن دا ورقه عرش عظیم بلایا بى بى نىب خىمە دېول بابرآن كھلوريا جے نەمارى وىر نول شمرا

اہے پوری تماز تہیں ہوئی

شاہ فرمایا شمر دے تا میں میرے س سوال اج حاراے كرين نداوني مك ميرى وى ايهميرك نان وى دستاراك ميرى الاحداد الما المول عادر شالا مول اوه از ل دى يرد مداراك عابد وے پیرین کریاں نہ یاوی او بیلس تے بھارانے کر کے قیری علی دیاں جایاں نہ پھری شہر بازاراے تے چرادھرکو فے دے ریکتان وجہالندا کبردی صدابلندہونی تے ادھر شمر عین فاطمۃ الزہراد نے لال دے گلے تے جمر جلادتا تو اس طرح مظلوم كربلاكر بلاوے ميدان وي وفديناه بذري عظيم دي ملي تفيير بن گئے۔ حس نے حق کربلا میں اوا کر دتا۔ کھر کا گھر سب سیرو خدا کر دتا كرليانوش حسف فهادت كاجام اس حسين ابن حيدر بدلا كعول سلام صد في جنها ل دے اسال نول وجدد نياء ايہددين ملياتے قرآن مليا وربلاا ندراو بهنال سيدال تول الفن دفن داوي شهامال مليا مليا اصغرنون تير شجرشاه تابين، ياك بيبيان نون كونين ميدان مليا يراو منال لفن نے دن نول کی کرنا ، آب جہنا ل نول رب رجمان ملیا دل محرم دے بعد دات نول تاریلی اندھیرا چھاچکا اے نوامام پاک دی زیبنب الناف في جادر سرت يالى ت على موت شمه دايرده بناك شمشير حدرى منه وچهالے کے لاشال نول اکٹھا کرنے پہرہ دین لکیاں اینے حسین نول کدی

جدانه مون والی بهن \_ان

بہلی رات حسین بھرا بابجوں ویکھو کس طرح بھین گزار دی اے لاش ور دی تول منی جھاڑ نے نول جادر نور دی سرول اتار دی اے زلفال جمدی لاش نول لائے سینے نالے رو کے آئی مار دی اے اك وارت بول دے میں بھین صدیقے تیرے یا بھوندین كى كاردى اے سیدہ زینب رضی اللہ عنہائے بھائی دی لاش نون سینے نال لایا۔ بدن مبارک تول منى نول جھاڑ باصاف كيتا، خاك كربلانوں بوسد دتاتے فرياد كيتى شالا رات محرم والی سے برسال دی تھیوے بنہ دن پڑھے تے نہ رات کے میرا ویر جدا نہ تھوے شالا مران نه ور کے دیے نه مون تمانیاں بھینال جس مجين دا وري شه كوني اس كيه دنيا نول لينا لاش بعرا دی بی بی نینب لا سینے نال گھٹ دی كبرى كلول ان رُس كيول ويرن كديان كريت مين من وي ادهی رات ہو گئی تو بنت علی رضی الله عنہا دیکھیا کہاک گھوڑ سوار لاشاں دے الم كرد چكرلگار بياا \_ سيده نے جيران بو كے پچھياتسيں كون بوتے لاشال دے چکر کیول لگار ہے اواسوار نے پچھیائی بی ایبدلاشاں کہناں دیاں ہیں۔ زہراجائی نے جواب دینا ایہ علی اکبردی لاش ہے ایہ علی اصغردی لاش ہے سوار نے پھر پھیا ۔۔۔۔اے بی بی ایبددو چھوٹیاں چھوٹیاں لاشاں کہناں ديال بين؟

سيده ديال اكهال تول آنسوجاري مو گئے تے فرمايا

نال ایمنال داعون و محد اید جھ غریب دیے بچرے
اوسین دی جوڑی نے ایم میری جوڑی دونویں بھین بھرااج اُجڑے
فاطمہ رضی اللہ عنہا دی لاڈلی داجواب س کے اسوار جان لگا۔ تو بی بی نے اس
دے گھوڑے دی لگام بکرلئی۔۔۔ تے بچھیا اے اسوار توں وی دس تو کون

کھول آیا ہیں تے کیوں آیا ہیں۔اسوار نے چیرے توں نقاب (بردہ) اٹھایا تے فرمایا:

> مار آواز نی نے اگو ایبہ جواب سایا میں مدھ غریب وا نانا بچری تیرا پہرہ ویکھن آیا

(ترمدى شريف جلددوسرى صفحة ١١٨، مشكوة شريف صفحه ٢٥٠)

حضرت امسلم رضی الله عنها فر ماندیال نے کہ میں اک دن حضرت زینب رضی
الله عنها دی خدمت و چه حاضر ہوئی۔ و هسی تشکی تو اوہ رور ہیاس میں
عرض کیتا اے ام الموقین رضی الله عنها تسیس رو کیوں رہیا ہوتو آپ نے فر مایا
دائیت النبی النبی المنظم نعنی فی المنام و علی د اسم و فیم التو اب
کہ بین ان نی کریم صلی الله علیہ وآلہ وسلم نوں خواب وج و یکھیا ہے کہ آپ دا
چہرہ مبارک کے لیے سفر دی وجہ تو ال غبار آلودی۔ میں عرض کیتی یا رسواللہ صلی
چہرہ مبارک کے لیے سفر دی وجہ تو ال غبار آلودی۔ میں عرض کیتی یا رسواللہ صلی
الله علیہ وآلہ وسلم تا ای حالت کی جات کہ الله علیہ وآلہ وسلم لیائے۔
الله علیہ وآلہ وسلم تا ای حالت کی حالت کی الله عنہ دی شہادت گاہ (کر باللہ)
فرمایا کہ میں ای وقت آ ہے تو اسے سیان رضی الله عنہ دی شہادت گاہ (کر باللہ)
تو را آلہ دیا ان وقت آ ہے تو اسے سیان رضی الله عنہ دی شہادت گاہ (کر باللہ)

الهبيت داايبه لليامويا قافله سيده زينب رضى الله عنها دى سالارى وج روانه مويا

بی بی نیب قیدن بن کے جدوں ول شام دے چلی کتب گیا سی عرش خدا دا نالے قبر رسول دی بلی المبیت عترت پینیمرصلی الله علیه وآله وسلم داایر په للیا بویا قافله اس مظلوی و به کسی دے عالم وچه براے صبر وخل دے نال چلدار بیا۔ ایسے تک مزل حران دے قریب جائے رک گیا۔ حران دااک رئیس یہودی اس داناں بھی سی اپنے محل دی چیت تے بیٹھا اس قافل نوں انہائی دردنا کے طریقے نال آنداو کی محل دی چیت تے بیٹھا اس قافل نوں انہائی دردنا کے طریقے نال آنداو کی رہیا سی جدوں اس حضرت امام حسین رضی الله عنددے سرافد س نوں ویکھیا تولب مبارک اللہ رہیں ۔ تے آپ ایم آیت تلاوت کررہے ی۔ تولب مبارک اللہ رہیں ۔ تے آپ ایم آیت تلاوت کررہے ی۔

میرے کی حسین دی شان و یکھوالیا پایا تے کے نے پایا ای میں کھال ہوئے شہید جہان اندر پر جدے وج کے سیس کٹایا ای میں منبرال اتے ہرکوئی قرآن پڑھدا چڑھے کی نیزے تے کئے سایا ای میں منبرال اتے ہرکوئی قرآن پڑھدا چڑھے کے نیزے تے کئے سایا ای میں اسم حکی یہودی نے جران ہو کے شمرنول پچھیا کہ ایم ہمی داسر ہے؟ اس نے جواب دتا اید نواسئر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین ابن علی رضی اللہ عنہ دامرا ہے۔ تو اس کہیا کہ اگر امنال دے نانے پچی نی مسلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوندی۔ سی نے میں اسم دے تو امنال دے نواسے تول ایم ہرامت طاہر نہ ہوندی۔ سی نے نے ہوندی۔ سی نے میں ایم کرامت طاہر نہ ہوندی۔ سی نے نے ہوندی۔ سی نے دول سے تول ایم ہرامت طاہر نہ ہوندی۔ سی نے نہ ہوندی۔ سی نے دول ایم کرامت طاہر نہ ہوندی۔ سیال

سریاک نون بوسہ دنا نے کلہ شہادت پڑھ کے مسلمان ہوگیا۔ نے پھر کر بلا دے قیدیاں واسطے کھانا پکا کے آیا۔ گرعمر و بن سعد نے واپس کردنا تو پہلی نے تلوار کڈروکئی نے اٹھ بزیدیاں نوں قبل کر کے گڑوا ہویا جان بحق ہوگیا قافلہ پھر چل بیا قافلہ چلدا گیائے فاطمہ والال نیزے نے وی قرآن پڑھدا گیا۔ نے ونیا نون ایہ دسدا گیا کے قرآن ساڈے گھر نازل ہویا اسے تے اسیں ہی اس دے وارث نے محافظ ہاں۔ تے اسی قرآن دی عزت نے آبرودی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرونا ہے۔

ربعو ہر دم درود ان پر شجاعت ہو تو الی ہو
علی بابا نبی نانا شرافت ہو تو الی ہو
ہر نیزے پہر حضرت نے سنایا بوں کلام الله
پیغیر بھی ہوئے جیزان تلاوت ہو تو الی ہو
مجرم الحرام اس دی دسویہ تاریخ نوں جو جاناں الله تعالیٰ دے دستے وہ کر بلا
دے تیدے ہوئے صحراوچے قربان کیتیاں محیاں تاریخ عالم او ہناں دی مثال
پیش کرن تو آن قاصر ہے۔ جوان علی اکبر دالاشیمائے ترئی رہیا ہے۔ عون و
پیش کرن تو آن قاصر ہے۔ جوان علی اکبر دالاشیمائے ترئی رہیا ہے۔ عون و
پیش کرن تو آن قاصر ہے۔ جوان علی اکبر دالاشیمائے ترئی رہیا ہے۔ عون و
پیش کرن تو آن قاصر ہے۔ جوان علی اکبر دالاشیمائی دائور نظر شہزادہ گلگوں قباء
میر ناکب دخن صطفیٰ نضے معصوم علی اصغر تو آن کو دوچہا تھا کے لیار ہے کے ظلم دائیر
ماک دوجہا تھا کے لیار ہے کے ظلم دائیر
علی اصغرد سے بیا ہے طاق تو آن جیر داہو یا آمام علی رضی اللہ عنہ دے باز دال نول
جھوندا ہو یا بارگز رضا نداا ہے کردا ہو یا جون امام علی رضی اللہ عنہ دے باز دال نول

۲۳

وی طرف کینک کے عرض کردے نے یا الله! ایہدتے اک علی اصغر ہے اگر ہزار علی اصغر ہون تے اک اک کرے تيرك نال تول قربان كردا جلاجاوال اگرتیری رضاایسے ورج ہے توحسین وی اس طرح راضی ہے۔ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی تہیں ستم ند ہو تو محبت میں کھے مزا ہی تہیں حضرات محترم! اوه شهید جہنال نے اپنی فانی جانال نول قربان کیتا تو حیات ابدی مل گئی۔فائی دنی تے جاودانی زندگی عاصل کیتی کنٹا اچھا سودا ہے۔فائی د يوت باقى لو- نافس د يوت كامل لو-اد في د يوت اعلى لو- ايبه سودا صرف الله تعالی بی کردا ہے تو پھر جان وی اوسے دی دتی ہوئی ہے اپنی دتی ہوئی چیز نوں واپس کے پھراس تے شاندار بدلہ دیندا ہے۔ جان دی دی ہوئی ای کی تھی حی تو سے کہ حق ادا نہ ہوا۔ التدنعالي الهلبيت عظام تقصحابه كرام دى محبت عطافر مائے۔ تے اور منال دیے شقش قدم تے چلن دی تو فیق عطافر مائے۔ آبین واخردعوناان الحمد ملتدرب العالمين وصلى التدنعالي على حبيبه والدواصحابه المحتين

گداسے اہلیبت وصحابہ محرجعفر قادری شاہدرہ لا ہور

الْتَحْمَدُ لِلَّهِ الْمُسْتَعَانُ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ وَالشَّهُ الْبَيَانَ وَالشَّلُو ةُ وَالسَّلامُ عَلَى اَفْضَلِ الرُّسُلِ سَيِّهِ وَالشَّبُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولِ الْإِنْسِ الشَّبُلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى النَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولِ الْإِنْسِ وَالْبَهِلُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ الْإِنْسِ وَالْبَجَانِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ الْإِنْسِ وَالْبَجَانِ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولُ الْإِنْسِ وَالْبَحَمَانِ وَعَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْل

أمّا بعدا

# عَيْرُلِكِنِينَ يَتَقُونَ أَفَلَا لَعُقِلُونَ ﴿

صَلَّفَ النَّهُ مَولانا الْعَظِيمِ وَبَلْغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكُرِيمُ الأمِينُ وَنَحَنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ. وَالْحَمَٰدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

قَالَ اللّهُ تُمَعَالَني فِي شَانِ حَبِيْبِهِ مُخْبِرًا وَّامِرًا . إِنَّ اللّهُ وَمَلَائِكُتُهُ يُمصَلُونَ عَلَى النّبِي يَآيُهَا الّذِينَ الْمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

> النصلوة والسلام عَلَيْكَ يُنَا رَسُولَ اللهِ وعَلَيْ اللَّهُ وَاصْعَادِالِكَ يَا حَبِيْبَ اللَّهِ

كرمل دا ورقعه جيراً كنب كن كل حدراني شى على دى كوفيال ستاميال لى كالى كماتى نال فدايس نبرا ماست لاسك توثيف يي مستديال مسدمال كل امامنت صائم والحالي سنی حسین دی دردکهایی کددل موتی سن سکے ناذك كنرسط بيرسي وماتال عكم تفك جنهال ببرست شرطلات گئے جہا نوں مطکے ہے مہیں درو سبیر داصائم کی لیستامام لامشر اكبروا عدستيد تصميان ول لايا

رای قدرواجب التعظیم والاحرّ ام مسلمان برزرگوعزیز ودوستو!السلام

محرم الحرام دی اج دو تاریج اے اور س جری دی چودھویں صدی دا آخرى سال شروع اے اور آئندہ كن جرى پندرهوي صدى دا آغاز ہون والا

محرم عربي زبان دالفظ الے جبدامعی الے عزت دالا ،حرمت والا ،وقار والاء شان والاء أيبه مهينه باك اسلام تول يبلال بهي ني اكرم تورجسم طفي الم توں ماجل بھی عزت تے احر ام نال ویلھیا جانداس۔ جدی وجہ نال ایس مہینے دا ناں ای محرم ایں۔اور ایہدے تال بے پناہ فضیلتاں بھی بین روایات توں ایہہ

> حضرت آدم عَالِينًا وي توبي فيول مولى ترمر در مهيني وچه نوح قالینا دی سی کنارے نے لی اوہ بھی محرم دامہین يونس قالينلا نون شكم ما بى تون ر ما كى مى او ه بھى محرم دامهينة ي

الیں مہینے وجہ بے بناہ واقعات ایسے ہوئے نے۔ جنہاں دی بدولت

ایم مہینہ باعث عرف اے باعث پر کت اے۔

محرم تول بہلال ذوارج اے ، محرم دے بعد صفر اے اور صفر دے بعد رہے

عجیب اتفاق اے۔ کہ اسال ای ایس گنبگار زندگی وجہ ہے بیاہ حادثات ويصيف في المان الم

بيت المقدر مسلمانا ل ديه معول نكليا \_سادي زندگي و جهرايه انسوس

ناك خبراي اين زندگي و چه ي \_ بيت المقدل نذراتش كيتا گيا\_مسجد سخ يا جلالي كئاسادى زندكى وجداور كذشته واقعه جهم يوري ملت اسلامية ول سوكوار كردتاب خانه کعبردی بے حرمتی ۔خانه کعبدائے کھے گمراہاں مریزاں دا قبضہ۔اور اخباري اطلاعات دے مطابق تقربیا چوہیں گھنٹے۔خانہ کعبہ دا طواف بھی معطل ربها اورنماز باجماعت بھی چوی گھنٹے تک خانہ کعبہ وچہ ادائیں ہوئی۔ ساڈی شامت اعمال اے۔ اور ایہداک بہت بڑا حادثہ اے۔ جیمڑ ااساں منیاں۔ اخبارات وج تسال يرهيال موسة كاكدرجس ويله ايهد خرسيل پاکستان دے متعدد مسلماناں نے۔اونہاں اپنا کاروبار بند کر دتا۔ بی مسلمان رون لگ ہے اور بعض اخباری اطلاعات نے کہ کی مسلماناں نوں ہارے الیک بھی ہوگیا اور ایہ جراے کہ اک مسلمان ایہ من کے اوہدے دل دی حرکت ای بند ہوگی اے۔انقال ای کر گیا۔لیکن چھم اودوں میا جدوں ایہ معلوم ہویا کہ ایهه یبودیال اورعیسائیال دی ایمهرسازش تبین، بلکه مسلمانال و چول ای کیچھ مرُ تدس جہناں نے ایہ حرکت کیتے۔

سب تو زیادہ اہم چیز ایہہ وے۔ کہ وقتی طور اُتے مسلماناں دے رخمال نوں مندمل کردتا گیا۔ خانہ کعبدواطواف بھی جاری اے اور نماز باجاعت ، بھی جاری اے۔ لیکن قابل غور بہلو جیمڑا۔ میں سجھنا روش بہلو ول اگر اسیں و یکھتے۔ باریک بیں اگر نہ بنئے۔ الیہ جیمڑا واقعہ سر زُد ہویا۔ ایہہ اللہ تعالیٰ نے بوری ملت اسلامیہ نے عالم اسلام و مے خمیر نوں جیم خصور یاسی۔ روش بہلو اگر دیکھو۔ اگر خدا نجواستہ واقعہ ای فلسطینی یہودی ہندے نے ایج تک خانہ کعبہ آزاد دیکھو۔ اگر خدا نجواستہ واقعہ ای فلسطینی یہودیاں دا۔ سانوں اللہ تعالیٰ نے اعتاہ نہیں ہویا ہونا سی ۔ بدستور قبضہ ہونا سی یہودیاں دا۔ سانوں اللہ تعالیٰ نے اعتاہ کینا۔ پوری ملت اسلامیہ نوں خدا تعالیٰ نے انتحاد واتفاق دی دعوت دتی اے۔

اور ایمداللد تعالی نے سانوں ایس سوج ول مائل کیتا اے۔ ایمد کاروائی جیروی مربدال لیتی اے بیال کمراہال میتی اے۔ ایبو کاروائی کل نول خدا نجواستدامریکہ یا یهودی بھی کرسکدا۔ میں جیمر ےاسینے مشاہدات کیتے نے خانہ کعبدرے۔اور يكهدوست كولول وي سف أورجرائيدرسائل وجدمضامين يره سف في مداند كريالتداوه دن شاليائے ساڈي زندگي وجهءا كرام يكه يا اسرائيل ايمه مذموم کوشش کرے نے بورے سعودی عربید دی فوج وجدا بہد توت ہیں کہ بیت اللہ دے اک دروازے دی جی حفاظت کر سکے۔ پاسیاں حرم او ہوئ، جیہناں دے دل و جست مصطفے ی۔باسیان حرم اوہ س جونا موس مصطفے اُنے مرد ہے س آج بادشادد ے محلات تے پہرہ دین اُتے۔ تے میک بھی متعین کیتے جاسكد ك نے مادشاني محلات و بخفظ دي خاطر باذي گارد بھي مند ب نے۔ نے کیا حالات دا تقاضا ہیں۔ جس طرح عالم اسلام تے مشکلات نے الين ويليمه كهرخانه كعبدوا يبلال اي تحفظ كيتا جائے ميں مجھنال ايہه جيبروا مربدان دا واقعهی خدا تعالی نے مسلمانان اوں آئندہ سوچ دااک زاویہ پیدا فرمادتاا نے کہ حفاظت کرو۔

ایبه دل اے مسلمانا ن وا خانہ کعبہ۔اور میں تے سجھناں خدا تعالی دی
ایبہ بھی رخت اے اگر ایبہ واقعہ حضور پاک طشاق نے وسلم دے روضہ مطہرائے
ایندا۔ معا ذاللہ۔ بین ایبہ عرض کران چونکہ ایبہ مرتدین۔ مرتد بھی سعودی عرب
دے جیمروی اطلاعات نے سعودی مرتدین ایمنان ایبہ کاروائی کیمی حرم اُئے۔
الیکن جیمروی اطلاعات نے سعودی مرتدین ایمنان دے نے کہ کعنے نالوں بھی
دیا دہ محترم مقام گذبہ محرمصطفے مضافی میں اے اورہ ایبہ جان دے نے کہ کعنے نالوں بھی
دیا دہ محترم مقام گذبہ محرمصطفے مضافی منائیان اور یہودیان دیا۔اورہ رسول اکرم ملائی تیا

دے روضے دے خلاف ہندیاں رہیاں اوہ یبودی وی جان دے نے کہ کعبے دی جان بھی محمصطفے مشیر علیہ نے۔

بہرحال اللہ تعالی داہرار ہزار مرئنبہ کرم اے۔ کہ خدا تعالی نے ساؤے کعینوں آزاد فر مایا۔ اللہ داگھراے، ایہدایا سبان بھی اللہ اے۔ پاسبان کعبہ خود خدادی ذات اے، کوئی غیراللہ یا سبان کعبہ بیس ہوسکدا۔

ياسبان كعبددالقب صرف محمصطف منطقية نول زيب دنيدا بال كولى انسان اگر اسے واسطے لقب اختیار کرے۔ اوہنوں زیب دنیدا اے۔ خادم الحرين شريس وأحادم، ياسيان الله ديسوا مصطفع طفي ويستام ديسواكوني انسان بیں۔ پاسبان محمصطفے مشیقی نے۔ پاسبان حرم خالق کا تنات اے۔ انسان خواه کوئی جلالته الملک مود ہے انسان خواه کوئی جتنا برا تاجدار مود ہے اوه بإسبان حرم مين اوه غلام حرم اين - خادم حرمين اين ـ الله نتحالي خود بإسبان اين ـ جس خدا تعالی نے ابابیلال تول اتاریال ی۔اوے پروزدگارنے کیے واشحفظ كيتا- الحدالله كعبة الله آزاد الفيطواف كعبه ملى مورب ني باجماعت تمازاں بھی نہور ہیاں نے۔ میں نہادی خدمت دیج عرض کراں گا جمعے توں بعد تمازتول بعددودور كعت تقل تمازادا كرك خداادا شكرادا كرو\_اك الين كل داشكر کراو یودی بین سن را گرغینانی اور یمودی متدے تے سعودی عرب دی فوج و ایبه طافت جین ابنیال تے شیر بندے نے سارے فیر دے سامنے ڈیما ا يهد كمال ا \_ \_ \_ اگر غير مند \_ ے آئ تك كعبد آزاد ند مندا \_ دعا كروالله بندالى مى ياك طين المستقليم واصدقد عالم اسلام نول انتحاد عطا فرمائ مسلمانال نول التحاددي دولت عطافر مائے۔ آمین

قرآن پاک دی جیموی آیة مبارکه میں تلاوت کیتی۔ اوبدا ترجمه سنن

توں پہلاں میں ایہ عرض کراں گا۔غیر اسلامی جینے نظریات نے او ہناں داتے اسلام دافرق ای ایہ آبت جیہوی میں تلاوت کیتی اے۔ مسلم اورغیر سلم

مسلم اور کافر \_اومد بے درمیان جیروی حد قاصل اے عقید ہے دی قرآن یاک دی ایب آیت اے ۔اللہ تعالی نے فرمایا!

و نیاوی زندگی

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبُ وَلَهُوْ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ لَهُ (نِي عَنَا)

اور دنیا کی زندگی نہیں مگر کھیل کود اور بیشک بچھلا گھر بھلا ان کیلئے جو ڈریے ہیں تو کیا تہہیں مجھ نہیں۔

ایہہ زندگی جیروی حیات ساڈی اے دنیا دی۔ اللہ نے فرمایا دنیا دی زندگی کچھیں اہیدی کوئی جینیت نہیں۔

الالهبو و آبعب گراک تھیڈتماشا ہے۔ کہو و آبعب مناشا تھیڈ اے۔ اللہ نے فرمایا کوئی حیثیت نہیں الین دنیا دی۔ زندگی دی۔ ماھڈ ہوانحوہ الدینیا۔ ایسہ جیمزی ساؤی حیات اے مستعارات فرمایا کھیڈ اور تماشا اے۔ الدینیا۔ ایسہ جیمزی ساؤی حیات اے مستعارات فرمایا کھیڈ اور تماشا اے۔ ایمدا معاذ اللہ ایبہ مفہوم نہ لیمو کہ زندگی توں نفر سے قرآن نے سکھائی اے۔ یا اسلام سانوں ڈندگی توں بیزار کردااے یا دنیا توں نشفر کردااے نہیں

ويامرواراك

حضور فایطان نے فرمایا کہ جیمزی دنیاائے فرمایا الدنیاجیة دنیا مردارائے ایمدے فوائش مند کتے نے بیمزی دنیا۔ دین نول

لیل بشت ڈال کے۔ حاصل کیتی جائے۔ جس مال وُدولت وج مسلماناں دے حق عصب کیتے جان۔ جس حیات و چہ اللہ نتے اللہ دے رسول نوں فراموش کر دتاجائے نے۔ ایہ کھیڈتے تماشا اے لیکن اگر اللہ تعالی تو فیق عطافر مائے تے۔ حقوق العباد پورے کر دے او۔ کمائی جائز اے۔ رزق حلال اے۔ حقوق العباد پورے کیتے جاندے نے تو اوہ دنیا بھی نی کریم میں تھا تھے تے فر مایا۔ تہاؤی دین بن جاندی اے۔

تے جیہوں دنیا دین نوں ٹھکرا کے حاصل کیتی جائے۔ جیہوا مال و ملال
اسلام دے اصولاں نوں پا مال کر کے حاصل کیتا جائے اوہ کھیڈ تماشاا ہے۔
چنا نچ تسیں اپنی تاریخ پڑھ کے دیکھومسلمان۔ بڑے بڑے امیر بھی س لکھ پتی کروڑ پتی صحابہ اکرم و چہ س۔ بڑرگان دین و چہ س لیکن اوہ حقوق العباد
پورے کردے س تے اللہ دے حتی پورے کردے س اور جدوں دین دے
مقابلے و چہ متصادم ہندی سی دنیا۔ تے اوہ اللہ والے چارروزہ سمجھ کے۔ دنیا نون
مقابلے و چہ متصادم ہندی سی دنیا۔ تے اوہ اللہ والے چارروزہ سمجھ کے۔ دنیا نون
مقابلے دین دا رستہ اختیار کردے س اور ایمبوگل قرآن و چہ اللہ تعالی نے
مراکی۔

مَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنيَا إِلَّا لَهُوْ وَلَعِبْ.

# آخرت داطهكانه

ایہ قرآن باک دی جیمری آیت اے۔ایہدے اُتے مل کرکے دی دتا

Provide the

فاطمدد \_ الأل امام مين فالثير في -

أمام منكن ضيعنه

امام پاک نے جیہو ارستہ اختیار کہتا عمل کر کے دسیا۔ دنیاملدی اے بے بناہ دنیا مال ملد اب بناہ کرت ملدی اے، خوات ملدی اے، خوات ملدی اے، خوات ملدی اے، افتد ارملد ااے۔ کین شرط ایہہ دے کہ دین دے اصول نول تحکرا کے۔ اب ضمیر دے خلاف پر بیددے تن دے دووے شمیر داسودا کرلو۔ جیہو ی گل نہا ڈادل نہیں من دا۔ اوہ کرو۔ دولت دی لے لو۔ افتد ارلود۔ دنیا لے لو۔ کل نہا ڈادل نہیں من دا۔ اوہ کرو۔ دولت دی لے لو۔ افتد ارلود۔ دنیا لے لو۔ جنی چاہندے اور نیا لے لوؤ۔ مال و ملال لوو۔ لیکن علامہ اقبال نے آ تھیا۔ اللہ تعالیٰ دے شیر مرداں دا ایہہ شیوانہیں ہندا۔ کہ دل کچھ ہور سوچے زبان کچھ ہور آ کے علامہ اقبال نے آ تھیا۔

بڑارخوف ہولیکن زبان ہودل کی رفیق کھ خطر ہے ہون زبان دل دی سائقتی ہوئی جا ہی دی اے جو دل وچ آ ہے اوہ زبان و چوں نکلے۔ جیہو می دھر<sup>د ک</sup>ن اے اوہ تہاڈ می نوک زبان اُٹے آئے

> ہزارخوف ہولیکن زبان ہودل کارفیق یمی رہاہے ازل سے قلندروں کاطریق

ایہ پڑھوں گئے آئے اے جیہو ہے مردقلندر ہند ہے۔اوہ زبان تے ۔ دل وج فرق ہیں یا ندے۔جودل آئے آئے اوہ زبان وچوں کہند ہے نے ۔ امام حسین زبائیں دے سامنے گل رکھی گئی حضرت دنیا لے لووں پیسے لے لوور کوٹھیاں لے لوؤر گورنزی لے لووصرف ایناں کید دود کہ بیز بد برحق اے۔ امام یاک زبائیں نے مومن نوں دئل دنا۔مومنان دنیا بری تے نہیں۔ دنیا جائز کما

دوسراسیق امام حسین و النیم دارامام پاک و فاتیم نول جدول ایر پیشکش کیتی گئی - عامل مدین نول یزید دا آرڈ را یا کہ بلا و حسین و فاتیم نول تے بلا کے آکھ بیت کرن - عامل مدین در کے دل و چدا یہداحتر ام آیا ۔ مدینے دیے گورز نے سوچیا بیست کرن - عامل مدین در کے دل و چدا یہداحتر ام آیا ۔ مدینے دیے گورز نے سوچیا ایہ اوہ در دازہ اے جتھے جریل بھی ہتھ بنھ کے آندا۔ میں امام یا ک نول سرنا نہیں ایہ تو ہین اے اہل بیت دی۔

عامل مدینداهام حسین و فالئی وی چوکھٹ اُتے آیا۔ تے آکے عرض کردایا مرکار۔ تسین معززاو محتور میں فاطمة الزہرادے لئت جگراو۔ حضور میں ترکے تہا اور دوازے نے پیخیا، مجبورا آل۔ سرکاری آرڈراآیا اے۔ حضور میں تہا نوں بلا بھی سکنال سال ۔ لیکن میرے خمیر دی آواز ایہہ ی ۔ امام پاک نوں نہ بلا کیں خود مرید بن کے بارگاہ وی جائے ہے حضور ایہہ یزید دابیغام ہے ایہہ یزید نے آکھیا۔ یزید بیا کہندا آکھیا۔ یزید بیا کہندا آسین تھی تسلیم کرو۔ بادشاہ منوں او یزید بیا کہندا ساری دنیا مینوں او یزید بیا کہندا ماری دنیا مینوں او یزید بیا کہندا وی اسرکا راسین تہا نوں او یزید دین کی تیارا ہے۔ جیم اعہدہ منگ دے اویزیدا قترا و و چہشامل کر لے گا۔ حضور جنال مال منگ لوو یزید دین کی تیارا ہے۔ صرف اپنی مبادک زبان قول ہاں کر دیو۔ کہ یزید دی بادشاہ سے مرف اپنی مبادک زبان قول ہاں کر دیو۔ کہ یزید دی بادشاہ سے مرف اپنی مبادک زبان قول ہاں کر دیو۔ کہ یزید دی بادشاہ سے برحق اے۔

ا مام یاک رضی النیز نے فرمایا عامل مریندایستال اکھال نے ممبراً تے اپنے نانا جان نوں ویکھیا۔ میں نانا جی نول ممبراً نے ڈٹھا۔ میریاں نگاہواں نے صدیق ا كبر خالفيد وي صدافت ويلهى ائے مين فاروق اعظم رفاعد وي عدالت ويلهى اے ميريال الهال عثمان عنى مناتنية وي حياويهي المهاميل اباجان حيدر كراردي شجاعت ويلحى الب يونهد مارال دى برحق خلافت ويلحى الب من جونهال مارال نول الين ممبرات خليفه ويكهيا بينها ل نظرال نه بنائه في السيالية وي زيارت لیتی اے۔ جہاں نظر اس صدیق اکبر دی صدافت دیکھی اے۔ جہال نظرال فاروق اعظم دی عدالت و مجھی اے۔جہاں نگاہواں نے عثان عنی داتفوی تے حیادیکی اے۔اہناں نظراں نے حیدر کرار دی شجاعت ویکھی اے۔اوہ معیار ميرى نظرال وچيزيد جيد ااي بيل-دیکھوجیہ کے وشمنان اہل بیت نے اوہ کہند ہے نے اقتدار دی جنگ ی۔ بنوامبداور نبی ہاشم دی جنگ سی۔ دونوان خوناں دی کرانی سی۔ ایہہ تے حضرت علی فالند تے امیر معاور برالند دیاں جنگال رہیاں۔ خاندانی جھٹراس کیان مسلمانون ميراايمان ا\_\_ جيروى تربيت ممصطفع منطق المسائلة نهام ماك والنيز نول دنی مرسے امام والنيز امنال چيزال تول بالا ترسن -امام ياك والنيز نوں ایسے واسطے امت نے یا در کھیا۔ خدا دی میم ایس قیامت تک امت یا در کھے كى -امام ياك رفي فند اسلام دى تاريخ وجه ببلاموقع المدير امام في ويكهيا ناك سلمانان در المام في شار المسلمانان و حظيب ني المسلمانان دے نکاح پڑھاندے نے تے۔ نالے مسلماناں دیاں غمال وجہشریک ہندے نے۔ناکے بی نالے خطیب بی دی تے امام بھی بی بھی نے خطیب بھی۔ بی تے

جنازے پڑھائدے نے۔جنازیاں دی امامت کردے نے۔ ايدهر ويكهيا امام نے صديق اكبرنون-مسلمانان دا خليفه بھي اے مسلمانان داامام بھی اے۔مسلمانان داخطیب بھی اے۔مسلمانان دے نکاح بھی پڑھاندا۔مسلماناں دے جنازے بھی پڑھاندا۔نالےمولوی نالے دین دا عالم ناك قرآن داعالم ناك مسلمانال داحاكم بارواييه معياري جروى خلفائ راشدین تک جیزی اسلام دی برحق مسلمانان دی سلطنت آنی \_اک معیاری حاكم داكه جس طرح ويكھوا يہه نماز اے نال نماز واسطے ہزاواں كنديشال نے كدامام كبنول بونا جائى دا-امام واسطے عالم بونا، قارى بونا، دين دےمائل جاننااورايبد بنال نال ياكيزه كرداردا بونا ببلى شرطاب امام مسجد جيهر المسلمانان دي قيادت كرداا\_\_\_ اوہ عالم بھی ہووے اوہ قاری بھی ہووے۔ اوہ بلند کردار بھی ہووے اوبدی جا درعزت أتے کوئی دھیدنہ ہووے۔تے بواغ ہوکے تے مسلماناں

کوئی فاسق ،کوئی فاجر، کوئی شرابی ،کوئی زانی کوئی بدکار مسلمانال دی
امامت نہیں کراسکد او فاسق دے پیچے نماز ناجائز۔ بدکار پیچے نماز ناجائز برعمل
پیچے نماز ناجائز ایسے طرح سانوں کملی والے مطبقے آیا نے عملی طور تے مسلمانال دی حکومت وا معیار بھی دی وتا۔ کہ جس طرح امام مجد واسطے شرائط نیس۔ ایسے طرح مسلمانال دے ہوشاہ واسطے بھی شرطال نے مسلمانال داجا کم مسلمانال دا امر مسلمانال دابا دشاہ شرائج نہیں ہوسکد اوا گر ہوئے دا امیر۔مسلمانال دابا دشاہ بینی ہوسکد اوا گر ہوئے سے غلطا ہے۔
تے غلطا ہے۔مسلمانال دابا دشاہ بینی زنائی وجہ آگئی۔ جیہوءے معیار امام سب توں پہلی مثال امام حسین وٹائید دی زندگی وجہ آگئی۔ جیہوءے معیار امام

حسین برالنیز نے مسلماناں دے صدر واسطے قائم کیتے کہ اوہ صاحب تقویٰ ہوو ہے عادل ہوو ہے مصنف ہوو ہے ، عالم ہوو ہے اور نمازی ہوو ہے بلکہ مسلماناں دا امام ہوو ہے۔ ایہہ جیہڑ یاں شرطاں عملاً خلفائے راشدین نے وسیاں پہلاموقع اسلام واکر باوشاہ و چہا یہ بنیس پائیاں جاز ہیاں۔ یزیدو چہ سیان بہلاموقع اسلام واکر باوشاہ و چہا یہ بنیس پائیاں جاز ہیاں۔ یزیدو چہ صالات نال مسلم کے اگر امام حسین والنیز دی ایہوای عظمت اے کہ اگر امام حسین والنیز میں ان مالات نال مسلم کر لیند ہے۔ اگر امام حسین والنیز میں ان مالات نال مسلم کے اگر امام پاکر والنیز درگذر کولوں کم لیند ہے۔ اگر امام کولئ مثال نہیں ہی۔ کرفن و باطل دی کولئ بہا درائیان اصولان دی خاطر۔ دین دی خاطر دینال پیش کر سکے۔ خاطر کولئ بہا درائیان اصولان دی خاطر۔ دین دی خاطر۔ مثال پیش کر سکے۔ امام عالی مقام والنیز نے مسلمانان نون ایہ بھی ورس دتا کہ اے مسلمانوں ہے مل

امام باك رضاعة واعامل مدينة ول جواب

ام یاک نے فرمایاعالی مدیندو کھے بین کون آل۔ ایمبہ عامل مدینہ تہاؤی مہرانی سیں آئے ہومیر ہے دروازے تے۔ تہاڈا بیغام میں سن لیا۔ بزید دا بیغام میرے تک بہنچ گیا۔ لیکن جناب عامل میریاں اکھال نے صدیق اکبر وہائیں دی صدافت و تکھی۔ میریان اکھال نے فاروق اعظم رٹائیز نوں مدینے دا پہرا دنیدیاں دیکھیا۔ اللہ اکبر

نال ایر بھی گل یا در کھو قربان جاوان فاطمہ دالال کڈاغیرت مندا ہے۔ امام یاک زالتے کنے غیور نے ۔ گئے غیرت مند نے کہنانے دے دین تے آئے نہیں آن دیند ہے۔ دیند جہائے کمل دیکھیائے امام جسین زاللیو نیز کے آگے میدان و چے فرمایا

میری گردن از سکدی اے لیکن حسین بنائی داہتھ برنید بلید دے ہتھ اے نہیں آسکد الهام بیاک داایم ہرک ردارد کیل اے ایس گل دی۔ خدانخو استدا گرصدین اکبر نظام دی حدانخو استدا گرصدین اکبر نظام دی حدانخو استدا گرصدین الله می نظام دی حدان الله می مندا اگر عثمان غنی زنائی دے کردارتے کوئی دھیہ ہندا اگر حیدر کراروچہ معاذ الله مندا اگر عثمان غنی زنائی دے کردارتے کوئی دھیہ ہندا اگر حیدر کراروچہ معاذ الله کوئی خامی ہندی اوہ حسین زنائی جرآ اکر بلا وچہ آ کے پورے گر نول قربان بیا کراندا ہے صدیق اکبر زنائی وچہ کی ہندی جو فاروق اعظم وچہ خامی ہندی ج

تے خدادی قسمیں کر بلاتوں پہلاں ایہ کم ہوجانا ہی۔ لہذا ایہ اوہ امام حسین واللہ ایں جہدہ وہ امام حسین واللہ ایں جہدے اور امام منالٹہ کی جہے تمازاں پڑھیاں۔ ایہ اوہ امام عالی مقام واللہ ایں جہدے عثمان غنی واللہ کی پچھے تمازاں پڑھیاں۔ جہدے مولا علی پچھے تمازاں ایر ھیاں۔ جہدے مولا علی پچھے تمازاں پڑھیاں۔ جہدے مولا علی پچھے تمازاں پڑھیاں۔ عربی اللہ پڑھیاں۔ عربی اللہ کی منازاں پڑھیاں۔ عربی اللہ کی منازاں پڑھیاں۔ امام حسین دا مقدی بنا صدیق اکبر واللہ پچھے تمازاں پڑھیاں۔ عربی اورق واللہ کی تعام واللہ کی منازاں پڑھیاں علی مقام واللہ نے فاروق واللہ کی منازاں پڑھیا۔ عربی اور برق س۔ امام عالی مقام واللہ نے ایس کل دی۔ کملی والے دیے چارے یار برق س۔ امام عالی مقام واللہ نے فرمایا میں سے انہاں شنرادیاں نوں ویکھیا۔ میریاں نگاہاں سامنے معیاراوہ دے جیہر اخلفا کے داشد من دامعیارا ہے۔

امام پاک دخالفتان نے فرمایا عامل مدینہ یزیدنوں لکھ دے۔ میری گردن جدا ہوسکدی اے۔ فاسق آگے جھک خہیں سکدی۔ گردن کٹادیاں گا۔ فاسق آگے خ مہیں کرال گا۔ میراا نگارا ہے۔ عامل مدینہ نے عرض کیتی حضور سوچ لوو۔ سرکار بڑا خطریاں دارستہ ہے۔ تے بزید دی نظر تہاڈے اُتے وے۔ حضور اگر بزید نوں ناراض کرلیا۔ تے تہاڈی زندگی خطرے وجہ نے جائے گی۔ امام مخالفتان نے

فر مایا زندگی چار دوزہ اے۔ بہن میری دنیاتے دین دانصادم پیا ہمندا۔ یا بر بدنوں راضی کرکے دنیا بنالواں۔ اور برید نال ہاں کرکے اپنی دنیا آباد کر لواں۔ لیکن دوسری طرف مرادین برباد ہوجائے گا۔ نے نا نا ناراض ہوجائے گا۔ بن تے دوای گلال نے

بن اس تو سوارستہ ہور کو کی نہیں یاں پر بدنوں راضی کراں۔ یاں نانے محمد مصطفے طفی اس نوس راضی کراں۔ یا بنالواں۔ یا استعمالی دنیا بنالواں۔ یا اینادس بنالوال۔ یا اینادس بنالوال۔ یا اینادس بنالوال۔

مسلمانوا امام پاک بڑائی نے سانوں ایبودسیا کہ جدوں دین تے دنیا منصادم ہوجان نے سے مؤس اوہ وے جیزوا چارروزہ زندگی چھڈ کے محم مصطفط طلعتی و بین اوں ایب سبتی دتا طلعتی و بین نوں سینے نال الالوے۔ امام پاک رٹائی سانوں ایب سبتی دتا اے کہ اے موسی سرکار مدینہ سلط کیا ہے دے غلام زندگی و چہا گر ایبو جیہا موقع آجائے۔ تیراا تخاب اے جیمو ارستہ چناای، وین بنانا کہ دنیا بنانی سیالی اوہ ای جیمو ارستہ چناای، وین بنانا کہ دنیا بنانی سیالی اوہ ای جیمو اللہ کے دیں تول آبا وکر ہے۔

دین مصطفے ملتے آئے توں سر بلند کرے دنیا آباد کروگے تے محد مصطفے ملتے آئے میں مصطفے ملتے آئے میں مصطفے ملتے آئے میں مصطفے ملتے آئے میں ایسے دنیا دین توں محکم سلے ملتے میں ایسے دنیا کہ ایسے دنیا چار روزا اے۔ دنیا محکم الی ماسکدی اے حکومت محکم الی ماسکدی اے حکومت محکم الی ماسکدی اے حضور میں دکھایا جاسکدی اے حضور میں دا دار نہیں دکھایا جاسکدا امام یاک نے حضور میں ماسکدی اے میں دا دار نہیں دکھایا جاسکدا امام یاک نے حضور

طلط الا المارات كينات عال مدينة في موش كينا مركارسوج لوونه فطرناك ہے ايہ درسته جيهوا چن دياد مشخطر مے دارستا ہے۔

امام پاک دو النین نے مسلمانوں سانوں دسیا کہ دین دے دستے و چہ جیمرای مصیبت آئے او ہنوں داحت سمجھ کے قبول کرنا ایہدامام حسین دو النین دی سنت اے او ہنوں داحت سمجھ کے قبول کرنا ایہدامام حسین دو النین دی سنت اے او انہوں کہند سے نے اسلیم ورضا ایسے چیز داناں سلیم کہ خطرات نوں خطرات ہم کھا کے دین مصطفع میں تھا تھا دی سر بلندی دی خاطرا کر انسان برداشت کرے ایہند ایک دین مصطفع میں تے ۔امام پاک دو النین نے بین ناں اے سند ہوں سپر دکر دنیا اللہ دی مرضی تے ۔امام پاک دو النین نے بیت نہیں آگھیا مینوں خطریاں دارستہ قبول اے۔ یزیدنوں لکھ دے کہ حسین نے بیت نہیں کرنی ۔ اللہ اکبر۔

احد ندیم قاسمی نے امام حسین رہائیں دی غیرت دا آپ دے دلدے جذبات دا ترجمہ کیتا۔ آپ نے فرمایا عامل مدینہ پریدنوں حسین دا جواب لکھ دے۔ آپ نے فرمایا جواب کھ

حالات کے قدموں میں قلندر نہیں گرتا نوے نے بھی ستارہ تو زمین پر نہیں گرتا دریا توں سمندر میں گرا کرتے ہیں ہردم لیکن کسی دریا میں سمندر نہیں گرتا

امام عالی مقام دخافیو کے فرمایا کہددے یو بدنوں تو اسینوں گورٹری پیا
دنیدا ایں۔ تو اسینوں حکومت پیا دیندا ایں سوچ میں کون آ ا ۔ تو احکومت دا
لانچ دیندا ایں۔ میں اوس ٹیردا فرزندا آل اوس نانے داچیٹم و چراغ آل۔ دوہاں
جہانا ال دیاں بادشاہیاں میر سے نائے دیے جوڑ ہے دی نوک تو اقربان ۔ تو ا
حکومت کہنا۔ میں اوہدا دو تہرا آل جہدی ساری کا نات اُتے حکومت ا ۔ ۔
اسیس مختارا آل، اسیس حاکم آل، اسیس جس زمین اُتے رہیے۔ اسیس آسان آل۔
کہددے یو بدنوں بیعت تہیں کرنی۔ یو بدداجوانی خط آیا۔ عامل مدینہ نول

آ کھیا۔ امام حسین خالفیہ نون آخری اغتباہ اے۔ کہوامام باک نون ہے مینوں بادشاہ ہیں بنتا ہے۔ کہوامام باک نون ہے مینوں بادشاہ ہیں بنتا ہے مدینے باک نون چھڈ دیو۔ نگل جاؤ مدینیوں۔
برید کہندا مدینہ میرا، مکہ میرا، شام میرا، مصرمیرا، حجاز میرا میں بادشاہ وال

میری شاہی میرا آرڈرا ہے اپنے نانے داشہر چھڈ دیو۔ حضور پر بد کہندا اے وطن چھڈ دیو قربان جاوال امام باک شائعہ توں۔ میرے امام نون پندی۔ مدینہ نے میرا جند جان مدیندایں نے سبزگنبد نے امام باک دیے کلیجے دی ٹھنڈی۔ نانے دامزارا مام پاک دے دلدی ٹھنڈک کیکن قربان جاوال امام یاک دی سیرت اُتوں

ميرے ياك امام نے دسيا۔ كمنانے جان داروضهد في ياك سلي عليم دا سبزگنید نبی باک رضافته دا باک شهرمدینه۔ساری دنیا چی مدینے کول اوندی اے ساری دنیا دے دل مدینے تی دھر کدے نے۔ ایہ سب توں زیادہ وڈاوطن ایں۔ سب توں زیادہ عزیز دولت اے لیکن اکن پاسے نانے دا اسلام ایں اک یا ہے۔ سہری اصول نے۔ اک یا سے وطن دی محبت اے امام یاک را اللہ نے دسیا جدول اسلام دے مقالبے وجہوطن برسی آجائے۔ نے سنی اوہ دے جیہزادین توں وطن بھی قربان کرجائے۔چھڈ دیاں گیاوطن۔میرے کلیجے تے جھ یایا یزید نے۔ کہنانے داروضہ چھڈ دیے تے مدینیوں نکل جا۔ مینوں ایہہ صدمہ بھی گوار ا ہے مینوں ایب مصیبت بھی قبول اے۔ میں نانے یاک دا گنیر چھڑ جاوا گا۔ پر تان دا دین بین چھڈ نافر مایا اسین نیار آن۔ امام عالی مقام رہا تھے کر بلا دیا ساریاں تاریخاں بردھ کے ویکھوسب تاریخاں وجہ موجودانے کسے مکتب فکرنال تعلق ہوئے۔ تاریخال و چہا بہروایت موجودا ہے کہ جدول ساڈے امام حسین 

السلام عليك ياجدي يارسول الله

میرے نا نا جان یا رسول اللہ طفی آیا مصور میراسلام قبول فر ماؤا یہ سب روایات توں ثابت اے امام یا کہ رفاقیہ دم رخصت مدیدہ منورہ چھڈ ن لکیاں رسول باک طفی آیا دی قبر اُنے آئے کہند ہے نے۔ اے میرے نا نا جان کملی والے نینوں حسین واسلام سلام آ کھیا۔ اور بعض روایتاں دی آوٹدا اینے آنسوں نکلے۔ امام حسین ذائی دے کہ آپ دی واڑھی مقدس۔ افروال نال بھر گئی ایہ افروکوئی دردے۔ افرونیس جدائی دے آنسونے یہ بھوا و بہناں حاجیاں تول۔ خدا دی قتم اب جبر کرے صفور طفی آئی دے روضے توں واپس اوندے نے جدول سلام الوداع حضور طفی آئی دے روضے توں واپس اوندے نے جدول سلام الوداع حضور طفی آئی کو دوجوں نے توں واپس اوندے الم بیاک رفائیہ الوداع حضور طفی آئی گودو چوں نے توں واپس اوندے الم میاک رفائیہ الوداع حضور طفی آئی گودو چوں نے توں واپس اوندے الم میاک رفائیہ جا بداا ہے جیوی ۔ مال دی گودو چوں نے توں تیرے دو تیم رے حسین واسلام ۔ افروآ ل

نال داڑھی بھرگئی امام حسین دی اور بعض روائیتاں وچہ آندااہے بنی پاک ملطے علیہ ا دے روضہ پاک نوں جیما مارلیا، جمڑ گئے روضے پاک نوں تے جیمر سے الفاظ روضے پاک تے کہتاریخان وچہ موجودا ہے۔

امام باک بنائیز نے عرض کیتی یا رسول الله طشیقیز و یکھونہاڈے قد مال میں کون کھڑ ااے۔ یارسول الله طشیقیز کے ویکھونہاڈے وں روند میں اور دونتر اواں۔ جدوں روند اسال نے تسیس میری ماں فاطمہ نوں کہند ہے ہندے سو۔ بنی فاطمہ حسین نوں مدرون دیا کر حسین روئے نے دل مصطفے اُتے ہتھ پبیدااے۔

حسین میرے وجون میں حسین وجوں یارسول اللہ بچھا نوں میں حسین آل روایات وجدا ونداا ہے۔امام حسین وٹائنڈ روسےائے بہت روسے۔

اورا بہراک چیزای ایسی اے حضور دے روضہ مبارک اُتے جاؤ۔ خدادی فتمیں دنیا دے سارے غم دنیا دے سارے غبار میں دنیا دے سارے غم دنیا دے سارے غبار آنسو بن کے حضور دی بارگاہ وجہ نکل جاندے نے۔ایہہ تے شان ایں اور میرا جیمر ااپنا تجربہ اے

حضور سب نول تے اللہ نعالی سب نول حرمیں شریفین دی زیارت عطا فرمائے آمین۔

دومقام ایسے نے جھے آنسوال نے کنٹرول نہیں رہندا ہے اختیار آنسو آندے نے

اک ملترم جنفے حاجی کیے دی چوکھٹٹوں پھڑ کے روندے نے ہے۔ او ہنوں کہندے ان چوکھٹ ٹوں پھڑ کے روندے نے ہے او ہنوں کہندے ان چوکھٹ پھڑ کے جاجی جنفے دعاواں منگدے نے او ہنوں کہندے نے ملتزم ۔ ملتزم دامعنی چڑن والی جگہ جنفے چڑ کے حاجی روندے نے یا ملتزم یا کملی والے دیاں سنہری جالیاں جس و بلے اُمتی کھلونداتے اُمتی دے دل دی ایسے ایبوآ وازآ ندی سو بنیا توں شفتح المذہبین ایس۔

میں تیرا گنبگار اُمتی آل۔ آنسوال نے کنٹرول نہیں رہندا۔ بے اختیار آنسوآند ہےنے۔

امام پاک نے روضے نے جاکے سلام آکھیا۔ آکھیا السلام علیک یا جدی یا رسول التداہے دل دا عال آکھیا۔ دل دا عبار کڈھیا۔ حضور ملتے ہوئے نوں اپنی حاجت پیش کیتی حضور نوں اپنی داستان غم سائی۔

معلوم ہویا نی کریم مطاق دے روضے اُنے جانا نیت کر کے جانا۔ ارادہ لیکے جانا ارادہ کرکے جانا۔ ارادہ لیکے جانا ارادہ کرکے جانا۔ ایہ برا کم ایکے جانا ارادہ کرکے بی یا ک مطاق تا ہے ہرا کم مہیں منافظ کا دے روضے دی حاصری دینا۔ ایہ برا کم مہیں منافظ دی سنت اے میں تال بیا کہنال بعض بد

عقیدہ حدیث پڑھ جائدے نے لا تشکد النو تحال کہ نیت کرکے نہ جاؤ۔ ان کے معید نہوی دی جاؤ نے انگھد سے حضور نول سلام کہ لئو۔ نیت کرکے نہ جاؤ۔ آبام حبین ملتے ہوئے نیت کرکے گئے کہ میں مدینہ چھڈن لگاں۔ نانے پاک جاؤ۔ آبام حبین ملتے ہوئے نہیں مدینہ چھڈن لگاں۔ نانے پاک دی بارگاہ وجہ جلیاں۔ نیت کرکے جانا تے نبی پاک نول سلام کہنا۔ سلام کینول کہیا جاندا۔ شریعت دامسکہ بھی یا در کھو۔

مسئلہ شریعت واسلام اوہنوں آ کھو۔ جیبرواسنے تے سن کے جواب بھی دو ہے۔اک شرط اے جیبرواسنے۔ تے اگوں جواب بھی دو سے سلام اوہنوں کہنا خابروا ہے۔

چانچ مسلااے شریعت دا۔ جیہوا قرآن یاک پیا پڑھدااد ہوں سلام نہ آکھو۔ کیوں اور من دائے ہے جواب نہیں دے سکدا۔ جیہوا مسلمان نماز پیا پڑھدا نمازی توں سلام نہ آکھو۔ من نے لئے گا نہائوں جواب نہیں دے سکدا۔ جیہوا محص بیت الخلاو چہ بیٹھا اے او بنول سلام نہ آکھو۔ من دالیا نول جواب نہیں دے سکدا۔ جیہوا مسلمان عسل کردا او بنول سلام نہ آکھو۔ سندا نے پیا پراوہ تہائوں جواب نہیں دے سکدا۔

سلام اوس مسلمان نوں کہنا جائی داجیموائے تے س کے اگوں آگے والیے السلام۔ امام پاک بڑائیوں نے بی کریم مطبعہ ویے روضے نے جاکے سلام عرض کیتا۔ نے آگھیا السلام علیک یا جدی یا رسول اللہ معلوم ہویا۔ امام پاک داعقیدہ ایہ ہویا۔ امام پاک داعقیدہ ایہ ہویا۔ امام پاک داعقیدہ ایہ ہویا۔ امام پاک داخت کے جواب بھی دیندے نے الحمد اللہ ساڈا بھی ایہ وعقیدہ اے کملی والے طبعہ ایم میں دید ہوں نے نے تے میں دیندے میں د

ایک روایت و ج آونداا بے اپنے روئے اپنے روسے امام پاک نول نیند

امام پاک نے ویکھیا خواب وج نبی کریم دی قبر داسینہ شق ہوگیا۔ حضور طفع آنا کا دے والی جناب محر مصطفع طفی استیکانی دی قبر داسینہ شق ہویا قبر وچوں دو ہاں جہاناں دے والی جناب محر مصطفع طفی مسلمین نشر بیف لیائے۔ حضور طفی آنی استیکانی استیکانی کریم طفی آنی کے اپنے دو ہتر ہے حسین نوں اپنی آغوش و چہ لیا چھا ماریا حضور طفی آنی نے

نی کریم طفی آزادی اکھال و چه آنسونے حضور طفی آزاباس گردالود
اے حضور طفی آزادی اکھال و چه آنسونے حضور طفی آزاج دی داڑھی غبار
آلود حضور دیا زلفال بھریا ہوئیال نے نے نبی کریم طفی آزاج چھا مار کے فرماندے نے پتر حسین مینول بخبر نہ جھیں مینول ترے اک اک قدم داعلم فرماندے نے پتر حسین مینول بخبر نہ جھیں مینول ترے اک اک قدم داعلم اے میں جانداوال پتر اتول شہادت دی منزل داراہی ایں۔ ایہہ بیٹا میری داڑھی تے جیئر اغباراے کربلا دی مٹی داغباراے نیر کا ایس تے مٹی کر بلا دی مٹی داغباراے نہ اول مصیبال دی مٹی دائی ایس نے مٹی کربلا دی مطیبات نے بے نکلدے نی یا در کھیں پتر اتول فاطمہ دا دودھ بیتا اے شیر خدا دی گود کھیڈیا ایں۔ تول مصیبال وج بیتا اس حضور ہونا اے خبر دار حسین فاطمہ دے دودھ نول لاج نہ لا ئیں پتر صبر کریں۔ حضور ہونا اے خبر دار حسین فاطمہ دے دودھ نول لاج نہ لا ئیں پتر صبر کریں۔ حضور مطابع نے نے نامایا بیا ایہ مٹی کربلا دی اے۔

پتر میں کر بلا و چوں آیا آں۔ بیٹا میں جانداواں توں شہادت داراہی ایں پتر تیری منزل داعلم ایں۔ حسین یا در کھیں قاطمہ الز ہرا دخال دے دودھ دی لاح رکھنی ایں۔ شیر خدادی شجاعت دی لاح رکھنی ایں۔ بیتر امیر ہے لمیاں ہجدیاں دی لاح رکھنی ایں۔ بیتر امیر ہے لمیاں ہجدیاں دی لاح رکھنی ایں۔ بیتر اجارب تینوں صبر دی تو فیق عطا کرے۔ حضور طلطے تیز اجارب تینوں صبر دی تو فیق عطا کرے۔ حضور طلطے تیز اجارب تینوں میں دی تو تی تول تسلی دتی ہام یاک اُسٹھے۔ سارا

غبار دل تول بهث گیا۔ بی یاک طفیع لائے ہے جو صلے دیے دیے۔ بی یاک طفیع لائے نے جراتال دنیاں۔ بی یاک طفی اللہ استقامتاں دے دنیاں۔ بی یاک روابیت و ج آنداا ہے حضور مانتے تائی نے فرمایا بیز مینوں اے بینزا بے تو ل شہید ہونا۔ تول شہادت داراہی ایں۔اے حسین فکر نہ کر۔ تھوڑی جی تکلیف ا ہے۔ کھوڑی جی مصیبت اے۔ چند کھات دا کھیڈ اے۔ پیز اتوں ایدھروں شہید ہولیل گا۔اوہد هرول جنت دے استے دروازے کھلے ہون گے۔ تیری مال فاطمهت تيرابات على جنت دے دروازے نے تیراا نظارے کر دے نے حضور مستقلیم نے امام یا ک نوں حوصلہ دنا۔تے میرے امام نے کہیا۔ معم عزم ملواروں کے روکے سے مہیں رکتا اورسرخود دارشاہوں کے جھکائے سے جیس جھکتا قربان جادال حسين سين كلے دي لاح ركھئي انيوس تے ہيں خواجہ عين الدين چشتى اجميرى خواجه غريب نواز چرانشيليه نے فرمايا په وی است حسین وی بناه سست حسین سر داد تد داد وست دردست بزیر حقا كر بنائے لا اله بست حسين لا الدالا اللددى لاح ركى امام حسين في علامدا قبال في رموزخودى وجد امام حسين ذالله نول أكهيا قربان جاوال قاطمه وثالها وساعلال تول علامه اقبال نے آگھا۔

آل امام عاشقال بور بنول فاطمہ بنول دا بہر تے عاشقال دا امام اے آل امام ہوں امام اے آل امام ہوں بنول مرو امام ہوں بنول مرو آزادے زلبتان رسول بنی باک دے گشن دامرودابوٹا حسین ڈاٹنی اقبال کہندے نے سرودابوٹا مسین ڈاٹنی اقبال کہندے نے سرودابوٹا مسین ڈاٹنی گویا گلشن مصطفے مرابی دے سرودوال مندا کھلد انہیں۔امام حسین ڈاٹنی گویا گلشن مصطفے مرابی دے سرودوال من فرمایا۔

سرو آزادے زلینا ن رسول الله الله بائے ہم اللہ بدر علامداقبال آ کھدے نے پیوٹے سم اللہ دی ب دا نقطہ اوہ جیہرای روایت اے فرمایا۔ ساراعلم الحمد وجہاے۔ نے الحمد داساراعلم سم اللہ وج تے سم الله دیال ساریال رمزال سم الله دی ب وج تے سم الله دی ب دے سارے دموزب دے نقطے وہ تے حضرت علی شائند کہند ہے نے أَنا نُقطة تَحتُ البا أوه جيبر ابدا نقطراوه من على آل-ا قبال نے اید هراشاره کیتا۔ کہ اللہ اللہ بات ہم اللہ پدر۔ پیونے ہم اللہ دى ب و معنے ذري عظيم آيد پير فرمايا كنقش الاالثد برصحرا نوشت الااللددى تفييروى كربلادى ربيت أت امام حسين في السيخ ون نال نقش الا الله بر صحرا نوشت سطر عنوان نجات مانوشت

نانے نے آوالا الد اللہ دا بوٹا لا پا۔ تے اقبال کہندے اول بوئے نول ہریاں کیتا امام حسین شاہنی نے اپنا خون دیکے۔لا البہالا اللہ دامعنی کوئی ہیں معبور الله دے سوا۔الله دے سواکونی برتر ہستی ہیں۔لائق سیطم وعبادت صرف الله دی ذات الے مومن دی کردن کسی طاعوتی طاقت آ کے ہیں جھکدی۔ مومن ٹیز کال آ کے بہیں جھکدا۔مومن اسلح آ کے بیل جھکدا مومن حکومت آ کے بیل جھکدا۔ مومن دی کردن صرف رب اسموات آگے جھکدی دی وتا امام سین واکٹیز نے ا بہدے موکن اللہ دے سوا سے دے اے سرسلیم سرعبادت نہ جھکانا۔ فرمایا مینوں مدینے جیہا وطن چھڈ نامنظور اے۔ لیکن نانے جان دے دين أت آي مين آن ديال گالهزامسلمانون امام عالى مقام والنيز داسبق يا د ر كلو! كربلا داوا قعه مين انشاء التدعرض كرال كالأسنده داستان كربلاحض داستان سمجھ کے نہ سنو۔ ایبہ کوئی الف کی دا قصہ ہیں تے کہائی نے کوئی ڈانجسٹ ذا ا فسان ہیں۔ ایہ کوئی ناول ہیں ۔ کوئی زیب داستان ہیں ایہ فاطمہ الزہراہ اللہ ہو دے کھرانے دے مصائب نے ایمہ فاطمہ وٹائٹھا دے کھرانے تے بڑیاں مصیتال نے نے مصیتاں کیوں قبول کیتیاں حضرت فاطمہ الزہرا۔ دا بورا خاندال امام یا ک دنالند نے کیول قربان کرایا۔اوہ جیمر امقصدانے۔ حس مقصد اتول نثار كيتاسار في الناول

دعا کرواللہ تعالی اوس مقصد نال مینوں نے تہا نوں محبت عطافر مائے۔
گویا امام یاک واللہ کیاں نظران وج کا رُنات دی ہر دولت نالوں زیادہ
اسلام عزیز ہی ۔ امام یاک واللہ نے دسیا اسلام واکوئی خزانہ مُل نہیں یاسکدا۔
مسین دی جنیاں دی قینت قارون داخر ارز ہیں بن سکداعلی اکبر واللہ دی جوائی
دامل کوئی نہیں علی اصغراد ہے بجین دامل کوئی نہیں ۔ ایمہہ بے قیت شخصیتاں دنیا

دے خزائے مٹ سکدے نے ایہاں دائل نہیں ہے سکدا۔ ایڈیاں فیتی جاناں قربان کدھے اُنے کیتیاں نانے دے دین اسلام اُنے۔ لہذا امام پاک رہائیں نانے دے دین اسلام اُنے۔ لہذا امام پاک رہائیں دے بحین نے دسیا مینوں علی احمر رہائیں دے بحین تو بہتا زیادہ نانے دادین بیارا۔ مینوں اپنے ٹیرنالوں زیادہ عزت اسلام دی آلے لہذا مسلمانوں جس عزت دی خاطر امام لہذا مسلمانوں جس عزت دی خاطر امام حسین رہائی دی قربانی دی حالے اپنا گھر قربان کر دتا۔ دعا کرو اللہ تعالی سانوں اوسے منزل داراہی بنائے۔ ادہ وے اسلام دارستہ ملم دارستہ منہری اصولال دی قدر کرنا۔ منہری اصولال دی قدر کرنا۔ منہری اصولال دی قدر کرنا۔ منہری اصولال نوں پہنچا ننا اور دین اور اسلام نوں کائیات دی ہردولت نالوں قیمی جھنا۔ اللہ تعالی میرائے تہا ڈاانجام امام حسین رہائیں دی محبت اُنے کرے۔ باتی واقعات آئندہ جمعی من کراں گا۔

و آخی و دعو ناآن اِلْحَدُمُدُ اللہ رَبُّ العالمین

# تينول كربل حسفاري اواسطاي

کملی والیا دهست وامهینریا صے تینون رحمت باری دا واسطهای بهری و کے مدریف و نے میں اندا اوس باد بہداری دا واسطهای جائے عراض ہے ہی بہوں بھلیوں بان اوس امت بیناری دا واسطهای شدے غامہ دھید ڈنگ نے دانگ کھا ہوئے اوس یاروی یاری دا واسطهای بہرا مہر بزوت تے کھیڈواسی تیتول اوج دی اسوادی دا واسطهای مطرف میں اول جو دیکھی اوسس نینیب دی زاری دا واسطهای مطرف میں اور مسام دی با مہم جھیٹ ہیں روز حشر ناں صابح دی با مہم جھیٹ ہیں دوز حشر ناں صابح دی بامہم جھیٹ ہیں دوز حشر ناں صابح دی جانب دی داواسطای

الحمد لله المستعان الذي خلق الانسان وعلمه البيان و التيان و التيان و الصلوة و السلام على افضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه و سلم رمنول الانس و الجان و على آله و صحبه الذين تصرفوا اعلان تحقيقهم الى اعلاء كلمات الرحمن 0 ابابعه

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الْكُنْ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِينَ الْمُورِالِ وَ الْمُورِينَ الْمُورِالِ وَ الْمُدِينِينَ الْمُورِينَ الْمُدِينِينَ الْمُرْدُينَ وَ الشّهِ الصّابِينَ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

الصلوة والسلام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الكَ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللهِ

زيب دا ويراكيا

ردصه حجارك محمت درا وجركرالا ناتے دالادلا اسے شبیراکیا كوتي بجين داوعب نده شمانايها وين بحاول نول زينب دا وبرآكيا كنائب ورباوي ساسي ترف ورساي ظل اس اس الم علی اصعفرنے وس کے بیاسی زبان یانی سنگیاتے حرمل دا تیرا کیا۔ مشك تيران تقيس مان تهاني بروي غازى نول ساس بحيال دى باد رائنى بار و دونوس فلم موسق عماس وسے كهورس تول رست تراكيا لئی و کھوسن دی شنا تی گئی مال دے ارمال مساجی داوجر رہ کئے سهره أل كيا قاسم داوج ماك وي نيزه المرداسية تول جيساكا و محصو مرسین دی خم بنوگی يت اينا جوال الرف را ويجوك ما برگاب صغراف سلتے دی سیسے رہی أكه اكبري وبالأخيداكيا بمرص وارال في عما برمول عمال ادم تے عابدنشانی سادات دی

بوسیاری جربوکے امیراکیا

راز سیر حمیداتاه صابر بخاری اسلام داند کوئی بونداسلمان اے اسلام دابیراؤری نال بیسندا مذکوئی بونداسلمان اے اسلام دابیراؤرب ماندا مذہبر ندا باکست آن اے مسببین اسلام کول محکم کیتا کوئی ڈسے بیتر بوان اے مسببین اسلام کول محکم کیتا کوئی ڈسے بیتر بوان اے مسببین اسلام کول محکم کیتا کوئی ڈسے نوک مسببان اے مسببین اسلام کول جرود کے نوک مسببان اے

كرامي فذرواجب الاحرام معزومحرم مبلمان بزركوعزيز ودوستواسلام

کربلاوچ خبر زن سی اور آپ و تاریخ اے ایسے دن حضرت امام حسین واللی میدان کربلاوچ خبر زن سی اور آپ دے جاروں طرف پربیدی آپ دا محاصرہ کرکے آپ دا گھیراؤ کینا سی سیدنا امام عالی مقام والنیئ میدان کربلاوچ مکه معظمہ توں کینچ برینه منورہ تون آپ نے مکہ معظمہ داسٹر اختیار فرمایا اور اہل مکہ نے حضرت امام عالی مقام والنی دابری گرم جوثی نال استقبال کینا۔ اپنے دیدودل فرش راہ کینے۔ اور آپ والیان دالایا۔

کربلا دیاں تاریخان و چداک ایہدروایت بھی اے کہ پر بدنوں جدول مشق و چدا ٹیر جبر بینجی کرسید ناا مام عالی مقام واللیز مکم معظمہ نشریف لیا جکے نے۔ د مشق و چدا ٹیر جبر بینجی کرسید ناا مام عالی مقام واللیز مکم معظمہ نشریف لیا جکے نے۔

اور ج دااجماع قربیا ہے

پوری ملت اسلامید بے فرزند جے واسطے مکہ معظمہ آن والے نے اگر کعبة الله یاعرفات و چہ امام عالی مقام نے اپنے خیالات وااظهار فر مایا۔ اور میر بے خلاف علم حق بلند کردتا۔ میر بے ئی بہت بڑی مشکل بن جائے گی۔ اور پوری دنیا آپ داساتھ دیے گی۔ میری حکومت نول خطرہ اے۔ روایات و چہ اوندا اب آپ داساتھ دیے گی۔ میری حکومت نول خطرہ اب دوایات و چہ اوندا اب اوسنے کھی کرائے دے قاتل ایس اراد بے نال جسمے کہ مکہ معظمہ و چہ امام بیاک اول شہید کردتا جائے۔

کچھ دوایات ایہ بھی ملدیاں نے۔اور ایہ کوئی بعید نہیں ایہ قرین قیاس اس واسطے اے جس شقی القلب دے دور وچہ امام پاک شہید ہوئے اوہ رے توں ایہ بعید نہیں سی۔

حضرت امام عالی مقام بن النی آپ نول جم وقت ایم بنی مکن اے کہ حرم پاک و چہ مینوں شہید کردتا جائے یا میدان عرفات و چہ شہید کردتا جائے یا میدان عرفات و چہ شہید کردتا جائے یا ارکان جی ادا کردیال شہید کردتا جائے نواسہ رسول دی غیرت نے گوارانہ کیتا ۔ کہ حرم پاک دی بحرمتی ہوئے میرا خون حرم و چہ بہایا جائے ۔ کعبے دا نقدس پامال ہوئے۔ آپ نے جی ادا نہیں کیتا ۔ جی توں پہلاں آپ کر بلا پہنچ کیوں حضرت امام عالی مقام بڑائی فرضی جی ادا کر چیکے نے سیدنا امام حسین بڑائی دا فریفنہ جی زندگی وجی ادا ہوچکیا ہی ۔ تے ہن اگر جی ادا کردے اور نقلی جی سی فریفنہ جی زندگی وجی ادا ہوچکیا ہی ۔ تے ہن اگر جی ادا کردے اور نقلی جی سی فریفنہ جی زندگی وجی ادا ہوچکیا ہی ۔ تے ہن اگر جی ادا کردے اور نقلی جی سی فریفنہ بیس سی سی خود مانہ کو کی بعید نہیں ۔ انہاں نے تے کہے دی حرمت اُتے حرف نہ آئے کے بڑیدیاں نوں کوکی بعید نہیں ۔ انہاں نے تے کہے دے نقدس نوں پامال کرنا ایں ۔ میں خود استقدس نوں خود کوئل ان اور

دوجاا بہدکہ اہل کوفہ نے بھی آپ نول بلایا۔ سر کارسیں تشریف لے آؤ۔ کوفہ حضرت علی خلافہ دارالخلافہ دہ چکیا ہے۔ کونے وج بڑے محبال علی نے۔ ایبہ شہر حضرت علی خلافۂ دارالحکومت ہی استھے عوام دے دل وج تہاڈی محبت ایبہ شہر حضرت علی خلافۂ دارالحکومت ہی استھے عوام دے دل وج تہاڈی محبت اے۔ نشریف کیاؤ۔

روایات وی آندامینکاریاں دی تعدادوی آپ نول خطوط آئے۔ مکہ بھی ایک کر آجا و کی کی اندادوی آپ نول خطوط آئے۔ مکہ بھی کے کن کر آجا و کیکن اج حضرت امام حسین رفائی نے ارادہ نہیں فر مایا۔
آپ دیسر ابھی عرض کر دے نے حضور کو نے تشریف لے چلو۔ اوشے یعنی اسا ڈے جا شار مکن گے۔ سا ڈے سا ڈی حمایت کر ن سے ۔ اور برید دیے خلاف صف آرا ہو کے تی داساتھ دیں سے۔

لیکن امام پاک دی بھیرت ک۔ آپ نے جلد بازی نہیں فرمائی۔ پھر
چونکہ اک ایبا خطآ یا جس خط نے امام پاک رفائے نوں بے قرار کر د تا۔ اک ظالم
کوئی نے لکھیا کہ اسیں مسلسل لگا تارتہا نوں خطوط ردوانہ کررہے آ ں۔ قے تسین
تشریف نہیں لیارہے اگر تسین کو فے نہ آئے نے کل قیامت والے دن خدا نے
اگر ساڈے ٹال سوال کیجائے کہ تسان پر بد دی حمایت کیوں کیتی ہی۔ تے امام
پاک اسین تہاؤا کر بیان پکڑے خدا دے سامنے تہانوں پیش کر دیاں گے۔
اسین رسول اکرم ملے تیج دے سامنے تہانوں پیش کر دیاں گے۔
ملتے تیج اسی امام
ملتے تیج اسین کے کہ یا رسول اللہ
ملتے تیج اسی امام

لبنراامام باک والله قیامت واله دن سرخرو بهونا جامند ہے ہوئے کو نے ریف کے آئ

تاریخان وج اونداا اے امام پاک نے خطر پڑھیا ہے آ ب دیاں اکھال

چول آنسول آگئے خیالت گواراا ئے کین حضورا کرم میں اور است کر مند کی گوارانہیں۔

کے ساتھیاں نے عرض کیتی حضرت تسین صرف کونے دے حالات دا جائزہ لین واسطے پہلے کونے دے حالات دیکھو۔ آیا ہے بدوا کوئی فر ب تے مہیں ۔ سانوں کے چال وچ گرفتارتے نہیں کر رہیا۔ کوئی اپنا نمائندہ بھیجواد، کوئے دے حالات دا جائزہ لیکھا ہے۔ تے جیہوئی رپوٹ مرتب کر کے بھیج کونے دے حالات دا جائزہ لیکھا ہے۔ تے جیہوئی رپوٹ مرتب کر کے بھیج گا۔ اوبدے تے حضورتسیں تشریف لے حائیو۔

حضرت امام مسلم بن عفيل خالتد،

تاري وي موجودا امام عالى مقام والنير في حير من مسلم بن عنيل والنير اول ایناسفیریناکے کونے روانہ فرمایا۔ حضرت مسلم بن عقبل برائند برزے مسین و جميل من جوال سال من \_ برو \_ مصح و بلغ خطيب من إلى زبان بيدار مغز من \_ \_ . زیرک تے داناس امام پاک دی قائداندنگاہوال نے سفارت دی و مدداری . حضرت مسلم بن عقبل نول دتی ۔ آپ نول سفیر بنا کے فرمایا بھائی جان سیں جاؤ اور کونے دیے حالات و مکھے کے ساتون اطلاع کرنا۔ تباذی اطلاع اُنے اسیں مجھی کونے آجاں گے۔حضرت مسلم بن عقبل مناشد جدوں آب روانہ ہوئے۔ تاریخال و ی آنداا ہے آپ جدول اینے اہل بیت عزیز وا قارب نول ملے۔آپ جس ویلے جان گے آپ دے دو شعے نیے حضرت تحد اور جاب ابراميم والنبي دونول يح ايبه بمي ضدوج بيد كيرابا جان اسال تهانول تنها بيل جان دینااسال بھی نال جانا اے۔ بے پناہ ضدیتی بچیاں نے تے حضرت امام حسين رئي من ديا أت سيدنامسلم بن عيل نے پتر ال توں بھی نال لے ليا۔ روایات و چه آندا اے اک ناقد ائے اک اونی اُتے حصرت مسلم بن

عقیل سوار ہوئے۔ دستار اپنے سرمبارک اُتے ہینی۔ اک بیٹے نول آگے ہوگایا۔ اک بیٹر نول چھے بٹھایائے سیدنا مسلم بن عقیل آپ کونے روانہ ہوگے اللہ کوفہ نول آپ کوئے اور انہ ہوگے اللہ کوفہ نول خبر بہنجی کہ ساڈے خطوط نول بذیرائی ہوئی اے۔ کیونکہ اور انہ اس اللہ مسلم مسائل داز مانہ نہیں ہی۔ ٹرانسپورٹ نہیں گی۔ بسال نہیں ہی خطوکتاب ایہہ جیہوی اوٹھال نے گھوڑیاں نے ہندی اے کونے والیا ایہ ہمجھیا کہ خود حضرت امام حسین تشریف لیا رہے نے

جدول سیدناا مام حسین والنیز آن گے۔ ساراعراق آپ داخادم بن جائے گات پر نے راضی

علاج الأبخال وجداوندا نمازال منديان في في جماعت حضرت مسلم بن

عقیل رہائے کراندے نے آپ امامت کردے نے مسلم بن عقیل دیے بچے ۲۰ مرار سے جائی جائی ہے۔ ۲۰ ہزار سے جائی جائی جائی ہزار نمازی عام نمازاں پڑھدے نے عام نمازاں وج نمازیال دی تعدادو یہہ ہزار جالی ہزار تہیہ ہزار دی ہزار متعدد روایات آ وندیاں نے ہزاراں دی تعدادو چرا یہ نماز داعالم اے

مسلم بن عقیل والتی بڑے راضی نے الجمداللہ ایہ لوگ بڑے بیارتے محبت داے نے حق دی خاطر اپنا خون بھی پیش کرن گے۔سید نامسلم بن عقیل نے مسرت داخط کھیا۔سید ناامام عالی مقام دخالتہ دی طرف مسلم بن عقیل نے کھیا کہ اے میرے معززتے محرم عالی مقام امام حسین دخالتی میں کونے دی سرز مین کہ اے میرے معززتے محرم عالی مقام امام حسین دخالتی میں کونے دی سرز مین کے آیا وال۔ کونے دا ذرہ ذرہ اہل بیت دی محبت نال سرشارا ہے، استھے دا پچ کی خلام ایں۔میرے بچھے ہزاراں دی تعداد دی محبت نال سرشارا اوا کرر ہے نے۔ ہزاراں دی تعداد وج کونیاں بیعت کرلئی اے۔ میں مناسب مجھناں۔ جتنی جراراں دی تعداد وج کونیاں بیعت کرلئی اے۔ میں مناسب محسناں۔ جتنی جلدی ہوسکے امام پاک تسیس مکوں کوئے تشریف لے آؤا یہ بہاڈے اہا جان دا دارالحکومت اے۔ ایہ دے خادم رہندے نے حضور دیر نہ کرد کوئے قشریف لے آؤ، دارالحکومت اے۔ اہل بیت دے خادم رہندے نے حضور دیر نہ کرد کوئے قشریف لے آؤ، ایہ خطالک یا آپ نے روانہ کردتا۔

تاریخ نے اک نازک موڑ لیا۔ اید هروں امام پاک رہائی نوں آمد داخط کی اسلام نے اور مروں کی سامنے کی اسلام کی اسلام کی اسلام کی سامنے ایس اور میں کی دربار و چہ نیس ۔ پر بد کہند ااے مینوں معلوم ہو یا اے کو نے والیال مسلم بن عقبل دی بیعت کیتی اے سارا کوفہ او ہدے قد مال نول جانال قربان کرن واسطے تیارائے۔ ای مسلم بن عقبل نے کل ہے قد مال نول جانال قربان کرن واسطے تیارائے۔ ای مسلم بن عقبل نے کل ہے

امام حبین کوفے وچ آگئے نے سازاصوبہ براق میرے ہھوں نکل جائے گا۔
میں جا ہناں جتنی جلدی ہو سکے ۔ مسلم بن عقل نوں شہید کر دتا جائے ۔ ایہہ دربار
وچہ بروگرام بیا بن دااے دمش دے دربار وچہ کے مسلم بن عقل کوفے وچہ تن تنہا
اے ۔ اوہدا کوئی ساتھی نہیں کوئی جامی نہیں کچھ محبال دے ۔ میں جا ہنال مسلم بن
عقیل نوں کونے وچہ شہید کہتا جائے ۔ کون اے جیرواایں پیشکش نوں تبول کر دا
اے ۔ دفتر وچہ سارے فوجی گور نر بیٹھے ہونے نے ۔ میں وعدہ کرنا جیہو اسلم نوں
شہید کرے ۔ میں او ہنوں عراق دی گورنری دا پر دانہ دے دیواں گا۔ عراق دا

الین محفل و چه دنیا دا ایک کما حوس دا بجاری جینے دنیاخر بدکے عاقبت برباد کرلئی۔ جینے دنیا دا سودا کیتا۔ ابن زیاد بیٹھا ہو یا سی۔ ابن زیاد نے آکھیا جناب تسین میری تلوارٹوں جاندے او تسین میر ہے سابقہ کارنا ہے جاندے او۔ میری تلوارڈی دھارٹوں اجنک کوئی نے کے تبین نکلیا۔ ایم ہدؤے داری مینوں سونی جائے۔ میں فوج کیا جاناں وال چند منواں و چہسارے کوفے دے اس امان نوں برقر اذکر دیال گا۔

یزید براخوش ہویاس کے ابن زیاد تیرے نے مینوں ایہوامیدی۔ ہزارال دالشکر دیااو ہوں کمانڈر بنا کے۔دمشقوں ابن زیادنوں او ہےروانہ کیتا۔ او دھروں دمشقوں ابن زیادٹریا۔

ایرهر مکرمنظمہ دی امام پاک بڑائٹو نوں خط ملیایہ خط دامضمون ایہ ہاہے۔ ایہ معزز امام میں کونے وچہ کے جیران رہ گیادان کوفے دابچہ بچہ اہل بیت دا خادم این بیرشخص دے دل وجہ اہل بیت دابیاراے حضور نسیں دیر نہ کرو۔ جتنی جلای ہو بھے بشریف کے آئے۔ ایدهروں امام پاک خط سے پڑھلا ہے نے سے

تاریخ و چه اوندا این زیاد جدول کوفی پهنچیا۔ این زیاد بلا دا خطیب ی۔ زبان آوری۔ بعض دوایات و چه آندا اے ظہر دی نمازے جس دوایات و چه آندا اے ظہر دی نمازے جس وقت این زیاد دے لئنگر نے کوفے دی ناقہ بندی کرلئی۔ چاروں طرف اہل کوفہ نول این زیاد دی فوج نے گھیرلیا۔ این زیاد ایخ گھوڑ دستیاں نول لیکے کوفے دیال گلیال و چہ سپاہی دوڑ اندابر ہند تکواراں او ہنال دے ہتھ و چہ نے نکیال تکوارال دے کے گھوڑ ہے پورے شہر و چہ دوڑ دے نے ۔ اور پورے شہر دی نافہ بندی اے تے دشت دی مرکزی جامع مجدوجہ جھے ظہر دی یا عصر دی جاعت نافہ بندی اے تے دشت دی مرکزی جامع مجدوجہ جھے ظہر دی یا عصر دی جاعت کراندے نے مسلم بن عقبل اول معجد دے دوازے دے سامنے چک و چہ کھڑے۔ کوئی دی۔ کھڑ ہے این زیاد نے تقریر کیتی۔

ابن زیاد نے آگھیا۔ اوہ کونے دے باسیو۔ یزیدکول قوت اے طاقت اے۔ یزید فوجال داما لک اے۔ یزید ملک وطت داما لک اے فوجال ایہندے کول۔ طاقت ایہدے کول۔ دولت ایہندے کول۔ تسین حسین دا ساتھ پنے دنیدے او۔ جہدے کول شرفوجال نے نددولت اے۔ تہاڈیال گھرال نوں نذر آتش کرادیال گا۔ تہاڈیال گھرال نوں نذر آتش کرادیال گا۔ تہاڈیال گا۔ آرتبال بیعت نہ توڑی اسے جناب نول کھنڈرات و چہ تبدیل کرادیال گا۔ اگرتبال بیعت نہ توڑی اسے جناب او ہے دی ناقہ بندی اے۔ ابن زیاد نے آگھیا۔ اوہ کوفیواک کوئی زندہ فی اے کونے دی ناقہ بندی اے۔ ابن زیاد نے آگھیا۔ اوہ کوفیواک کوئی زندہ فی کے کہ سے کہ بین نکل سکدا۔ پورا شہر مرے کنٹرول وج اے پورے شہرائے میرا محاصرہ اے۔ اگر ایکال سکدا۔ پورا شہر مرے کنٹرول وج اے پورے شہرائے میرا محاصرہ اے۔ اگر اپنیا جانال بچانا جا ہندے اوا گر بچیاں دی زندگ عزیز اے تے حسین دی بیعت تہیں کرے گا۔ دی بیعت تہیں کرے گا۔ ایہ تقریر این زید نے کئی مجد دے میری تلواداو ہوں معافی نہیں کرے گا۔ ایہ تقریر این زید نے کئی مجد دے میری تلواداو ہوں معافی نہیں کرے گا۔ ایہ تقریر این زید نے گئی مجد دے میری تلواداو ہوں معافی نہیں کرے گا۔ ایہ تقریر این زید نے گئی مجد دے

ورواز برسامني

تاریخان و چداوندا اے۔ جالی ہزار نمازی حضرت مسلم ابن عقیل وخالیہ دے کے خیار دا آ واز مجدوچہ آندا۔ تاریخ و چہ آندا اے دے کے ابن زیاد دا آ واز مجدوچہ آندا۔ تاریخ و چہ آندا اے دے دی اسلامی میں سارے شہرائے کنٹرول کرلیا اے۔ کوفہ میرے کنٹرول و چہا ہے۔ کوئی کوئی نے کے باہر شہیں جاسکد ااوہ دی آ واز مجدوجہ یک آندی اے۔

تاریخال و چه لکھیا حضرت مسلم بن عقبل طالتین نے سلام جدول پھیریا۔ آپ نے نمازختم کیتی۔ ہے یا ہے ویکھیا تے۔ ننھا بیز محمد بینھا ہویا اے کھے یا ہے ویکھیا تے اہراہیم اے ۔ بوری دی بوری معد عالی ہزار تمازی تماز چھڑ کے این زیادد کے فوف نال ساتھ چھڈ گئے ایمہ تاریخ داابیاوا فع اے۔جیرہ اتاریخ دے سینے وجہ موجود اے۔ اوہ محان علی جیبر سے کہندے نے ساڈا بجہ بجہ اہل بيت تول قربان - سادًا كراندابل بيت د مصد في سادُيان زند كيال فاطمه دے لال توں قربان جیمر ے اٹھدیاں بہندیاں علی دانعرہ مار دے نے او کھا وفت آیائے نمازال چھڈ کے جلے گئے۔حضرت مسلم بن عقبل ننہارہ گئے۔مسجد وچه نال دو نے نے دھرت مسلم بن عقبل نول محسول ہوگیا کہ خطرے داوقت قریب اے۔ میری زندگی خطرے وجہ۔ حضرت مسلم بن عقبل نوں این زندگی دا کوئی خوف میں موت برق اے دنیاتے سدا پیٹھیس رہنا۔ جاندے نے کہ میری موت شهادت دی موت اے مین دل دی زیادہ جیروا ڈراے۔دل دیہ زیاده جیبر اصدمهاے۔اوه ایبه خیال آب نول ستاندا که سلم بن عقبل مالندا تو ل تے امام یا ک نول لکھ دتا ہے والے برے جان شارنے۔ امام پاک سین كوف آجاؤه بين نة خطاكه جكيال ايدهرمير ماته مصيبت داوفت أن والا

اے۔اودھروں امام پاک مکیوںٹریئے ہوں گے۔اے مسلم بن عقبل نالند تقزیر نے کیہوا کھیل دسیا اے۔ میں خودسددا بیاں امام یاک رشائند نوں۔ لیکن امام یا ک رہائند او بہناں نوں کوئی خبر ہیں کہ کونے والیاں میرا کی حال کرنااے بنگامہ بھی رش بھی۔عوام دی کثرت بھی تے حضرت مسلم ابن عقبل زائند انسے بچیال نول چھیا کے سینے نال لا کے اس طرح مسجد وچوں نکلن وجہ کامیاب ہو گئے۔ مسجد وچوں نکل آئے۔لیکن حالت ایہہ وے مسلم ابن عقبل دیے پیران وجہ جوڑے کوئی جیس ۔ سرائے دستار کوئی جیس دستار خودا تار دنی کے میری شاخت نہ موجائے۔ پیرال وجہ جتیاں تہیں تنصیبیرزادیاں نوں جھولی وجہ چکیا آپ نے اُ تے جا در دنی ۔ سیدنامسلم ابن عقبل رہائی سارا دن مارے مارے کونے و چہ پھر دے نے کدی سے فی وجہ جاندے نے کدی سے محلے وجہ آندے نے جدول کوئی یزیدی سیای نظر آنداتے آپ دردازیال دی اوٹ وچہ جھی جاندے نے۔سارادن آپ بزیدیاں کولوں حصب وے رہے۔ ابن زیاد نے اعلان كيتا- جس ويليابن زيادنول بية جليا كمسلم تے محدوجوں تكلن وجه كامياب ہو گئے نے۔ ابن زیاد نے اعلان کرایا۔ مسلم بن عقبل راہنی مسجد و چوں فرار ہو گئے نے۔معاذ اللہ۔جس کوفی نے مسلم بن عقبل نوں گھروچہ پناہ دنی۔جس کوئی نے مسلم بن عقبل والندر نوں جھیایا۔اورمنال دے گھرال نوں جلا دتا جائے كا خبر داركوني محف مسلم بن عقبل والنيز نول اسيخ كفر وجدنه جهيات بلكه اعلان كينا \_ جيهر المسلم بن عقبل والتين واسر كيا آئة كالمنه على دولت وفي جائع كي -اوہنوں ایہ کا بلی اے مینوں نے پریدنے گورنر بنانا اے۔عراق داہے مسلم بن عقیل منافظ استقول زندہ نکل گئے۔ نے میری گورٹری خطرے وجہ اے۔ او ہے انعام دااعلان كيتا\_جيهر المسلم داسر ليكيآ ي مين او بنول منه على دولت ديال

گا۔انعام نال مالا مال کراں گا۔اوہ کوئی جناں امام یا ک دی بیت لیتی سی انہاں وچوں ہزاراں کتے جیہنال ہتھ ہے تن جیہرا ہے قد مال اُتے قربان ہندے ن اوہ ہتھ جیہر نے امام دیاں ہتھال وجہ آئے۔ایہناں ہتھال وجہ ہن ملوار ال وے قبضے آگئے۔ تلوارال کیلے مسلم بن عقبل دی تلاش وجہ نکلے۔ ہے اسیں ماريئے نے انعام ملے گا۔ سيدنامسلم نول جس و ملے بينہ جليا۔ شام داويلا ہويا دن دبیاجس و ملے تاریخ وجہ اوندا کونے دا قاصی القصات شرکونے دا چیف جستس - جیدانال این قاصی شرح - قاصی شرح دے درواز ہے اُتے آپ نے دستک دلی ۔ حضرت مسلم بن عبل زائنیا نے قاضی شرح دا درواز ہ کھاکھا یا۔ قاضی شرت باہرا ہے۔ من ویلے ویکھیا۔ دروازے اُنے اوہ تھلوتا۔ جیہناں دے دروازے نے فرشتے بھی حاجمال کیکے آندے نے۔جیرا سے دوہاں جہانال و مفریا درس نے مسلم بن فقیل زائند قاصی شرح و بے بوے تے کھلوتے نے قاصی دیاں اکھال جوں آنسوآ گئے۔قاضی شرح کہن لگا۔حضور بڑا افسوس اے كوف في والبيال برس بيوى المحدود الله المنتي المساح - كوف والبيال في الل بين نال ليهل میں بیوفائیاں کیتال نے۔ بن تاری اسے آب نوں دہراری اے۔ سرکار برا انسول اے۔ال کوفدرعا باز تکلے۔اال کوفہ بے وفاتلے نے۔ سرکارمینوں حکم فرماؤ - جيهري خدمت الكومين حاضرا ل-سيدنا مسلم ابن عقبل نالنه السلم کے ۔قامی جی بیل جان داہمے مینول اسیے گھروچہ پناہ دی او ہدی زند کی خطر کے وچهانے۔اوہ برباد ہوجائے گا۔قاضی صاحب میں تہانوں برباد کرن ہیں آیا۔ قاضى جى مين زندگى دى بھيك منكن نيس آيا۔ زندگى جارروز دا سے۔ زندگى داكولى هروسه بين المين قاضي صاحب مينون اين زندگي دا كوني در نبيل مينول موت دا كوني خوف بين ين زندي واسوال كيكين أيا بنهاد الأصول فاطمه الزهرا

وے باغ دیاں دوکلیاں کیکے آیا وال۔ ایہہ میرے نتھے پتر قاضی صاحب میں تے قضا دے حوالے آل۔ بن میری قضا مینوں او میدی بی اے قاضی جی فاطمه الزهرا دیاں دوکلیاں ہے ایہ تنصیر زادے ہے ایہناں نوں اپنے کھر وجدر كالوكوني قافله ج مكے جاندامل جائے۔ تے ميرياں پتراں نوں چھيا كے مكے دے قافلے نال تورچھڑ ہو۔ انہاں نوں مكے بھے چھڑ ہوتے امام ياك نوں سنہیا دیوں۔اے سیرزادے اے امام مظلوم توں جنبر اسفیرٹوریاسی۔اوہ تے دیمیا توں ٹر گیا ہے۔ او ہدیاں نشانیاں لے لوو۔ اے میرے بیج چھڑ ہو۔ اپنی گل كركے قاصى شرت دياں اکھاں وجہ بھی آنسوآ گئے۔اک بيجے دی عمرست سال ا ال بجرتقر بيان سال داا ب معصوم بيخ قاضى شرت تے باب ديال گال سندے سے نے بڑے تورنال معصوم بیجے دوماں معصوم بچیاں دیاں اکھاوچہ بھی أنسوا كئے -قاضى شرت دے والے كيتے بيج مسلم بن عقبل والند نے كہا قاضى جی ایہہ جیہر کی خدمت کرد نے اواہل بیت دی۔ میریاں بچیاں نوں نسیس پناہ دین کے اومیں سیرزادہ وعدہ کرنا کل قیامت دے دن اللہ دے غضب توں پناہ میں دوا وال گا۔ بچیاں توں جس و ملے قاضی صاحب دے حوالے کیتا۔ بن رحمتی اے باب دی۔ بیجیاں کولوں بیز ان نوں کوئی پیتر بیس ساڈے اباجی شہادت دی منزل دی طرف جارہے ئے۔ باب توں معلوم ایں ایہ آخری ملاقات ا ہے۔ زندگی و چہ پیزاں دامنہ ہیں ویکھنا۔ دوقدم ٹرے پھیر پھیاں مڑے۔اک یجانوں سینے نال لایاتے جک کے پیشانی جمی ۔ دوسرے یجانوں گودوچہ لیکے متها چمیار دل جیس کردا گخت جگرال نول جدا کرن دااشک بارا کھال دے نال يترال نول قاضي صاخب دي حوالے كيتا۔ خودمسلم بن عقبل طالند تے جلدي دے نال بچیال تو ل جدا ہو گئے۔قاضی صاحب نے بچیال نوں اک کرے وجہ

حضرت مسلم بن عقیل والنوز پیران نون چھڈ کے چلے گئے۔ واہ مولا تیریاں بے نیازیاں نے توں جاہیں نے یوسٹ جیئے سوہنیاں نوں کھوہاں و چہ سٹ دیں یون جاہیں نے تکہنان امت ایہ پوری امت دے داکھے اہل سبت جینے راکھی کرنی اس امت دی مولا انہاں نوں در مدر کردتا ای۔

رات جس ویلے بین کی ہوئی۔ حضرت مسلم نے کھانا۔ تناول نہیں فر مایا پیاس گی ہوئی اے۔ بیزیدی سپاہیاں کولوں بچد ہے نے ۔ چھپدے کدی کے درخت دی اوٹ و چہ کے گی دی اوٹ و چہساری رات مسلم بن عقبل موت دے نال آئی کھ مجھولی کھیڈ رہے۔ ساری رات کونے شہر و چہ در بدر۔ مسبح صادق وا جدوں وقت ہویا۔ پیراں و چہ چھالے نے۔ سردیاں زلفاں کھلریاں ہویاں نے لیاس کردالوداے۔ جسم مبارک تھکاوٹ ٹال چو رائے۔ مسلم بن عقبل زلائی اوقت، ہویا۔ اک دردازے دے سامنے کھلوے حضرت مسلم بن عقبل زلائی انے آواز

دتی۔اے کونے والیو میں اک منافر آں۔ میں بے منزل مسافر آں۔منیوں شدید پیاس کی ہوئی اے ہے کوئی دل والا۔ جیبر امسافرنوں بانی بلائے میں وعده کرنال۔ ان جیمر امینوں یاتی بلائے گا قیامت والے دن میں کوڑ وے بیا کے جر مجر بلاوال گا۔ آپ نے فرمایا بیاس العطش۔ آپ نے آواز دتی تاریخ و چه اوندا تهجد دا وقت اک محبه اہل بیت قر آن یک پڑھدی۔ضعیف العمر عورت او ہے جس و بلے آواز سی کہن لگی ایہہ جیہر کی آوازیانی کوئی منکذاا ہے تے ایہہ كي كوف فرد الري في ما في دا سوال تبيل كيتا - اوبد اد وجد خيال آيا يقيناً مسلم بن عقبل رضائند ہون گے۔ مائی قرآن یاک تھیے کے باہرآئی۔جس و لیے ويكفيا درواز ميت فاطمه الزابزا دالال كعلوتا بهويا المي حضرت مسلم بن عقيل نوں ویکھے چیرہ ای ویکھے عورت قدماں وجہ ڈگ یی، اے میرے سیدز ادیا میں تیرے توں قربان۔ میں تیری مصیبت سی ایں۔ پیزامیرا گھر میوجودا ہے۔ مینول موت دا کوئی ڈرٹیس۔ میں زندگی دیاں بہاراں و مکھے چی آں۔ اے مير \_ يردار مين ياني بيش كرني آل - جارياني ت مسلم بن عقبل والنيز نول اوس عورت نے بھایا۔ جہدانام اے طوعہ نامی عورت نے حضرت مسلم بن عقبل توں جاريان في منعقايا - بتهوجه ياني داكوره ليكي كي سيدنامسلم بن عقيل والنيزنون یا تی پیش کیتا۔ حضرت مسلم بن عقبل دیامتھاں دچہ یاتی ایس آپ نے اوس ماتی دى پېشکش ياني قبول کيتا ۔ ياني نوش فرمايا ۔

او وهرون سیدنامسلم پانی پیندے نے ایدهرون طوعہ مانی حضرت مسلم بن عقبل دے پیر دہا ندی اے۔ بین صدیح جادان ان کورژ داچشمہ میرے ہوئے آگیا۔ ان کورژ داچشمہ آگیا نالے بیر آگیا۔ ان کورژ داچشمہ آگیا۔ آئی کورژ دی نہر آگئی۔ ان سلسبیل آگیا نالے بیر دہاندی اے اور مندا پتر کول ستا ہویا اے طوعہ دا۔ پتر ا

مها کهنداایها جبی کون این مان نول بندی میرایتر دنیادا کتابن چکیا ایهه يزيديال واساهى اے۔ايہدابن زياد داحامی اے ايہدابل بيت دامخالف اے۔ ماں دیں ایہا جبی کون اے۔ میں سارا دن مسلم بن عقبل نو ل بھد ار ہیا۔ مینوں كرحري مسلم بين ليم ايمه مان سي سي سين ايهه جيره دسداا بي ايمه بيشاني وسذى الدايبه مسلم بن عقبل خالفيات في حسن و سليم مال نه بيتر كولول حضرت مسلم وا نال سنیا۔ ماتی آن کھن لکی بیترا ہے توں میرا بیتران خبر دارمسلم بن عقبل داللہ و ال نول جي تكليف نه ديوين حضرت مسلم نول عبول د كه يهنيايا ــ قیامت والے دن بی دھارال ہیں بخشیناں۔ خبر دار دور ہوجا دنیا دے کتے تو ل الیں لائق جیں۔ تیزی گنہگارنظر مسلم بن عقبل اُتے ہے مال نے جھڑ کیا ، بیز فورا نسيا كفرول بابرابن زيادول جاكے اطلاع ليني اوسو جناب سين يربيثان ہوشكار تے میرے کر آیا ہویا۔ مملم بن عقبل ذالد میرے کھرنے ابن زیاد مسلم کیا آیا۔ اک دسته سیامیان دا طوعه دے کھر تھیجیا۔ اوک مالی دیے مکان ٹول۔ یز بدیاں 

# حصرت امام ملم والثداوي شهادت

حضرت سلم جاریاتی نے بیٹھے ہوئے نے سیاہیاں نے دنیا دے کتیاں نے حضرت سلم ابن عقبل وظائیر نے حضرت سلم ابن عقبل وظائیر نے حضرت سلم نوں کرییاں توں پکڑے گھنیلیا اٹھایا سیدنا سلم ابن عقبل وظائیر فرمان گئے اور کو فیوں میں خود میں آیا مینوں بلایا گیا ہے۔ میں تہا ڈامہمان بن کے آیا واں یر بال دی دوایت اے اور تے بڑے مہمان نواز ہند نے نے سے آیا واں یر بال میں مربال میں مربال دی جن اور تی جان دیال دی حفاظت کردے دی دی جان دیال دی حفاظت کردے نے دی داتے تیاں گھر بلا کے اپنے مہمان دی جان دیا جاتے ہوگئے ہو۔

دروازے نے آئے حضرت مسلم جارچوفیرے پریدی س-اہناں ظالماں نے کربیان تول پکڑ کے آندا۔ دروازے نے کھڑے نے آپ نے جس ویلے يزيديال نول مخاطب كيتا- اوه دنيا ديوكتيو- حوس دے بحاريو- اح دنيا دے سکیاں دی خاطرا بمان ویچ دیتے ہے۔ میں مہمان بن کے آیا وال خود ہیں آیا۔ تسين مرارسته چھڈ ديو ميں کے چلاجاواں گامير ہے کولوں نتہانوں کی خطرہ اے۔ حضرت مسلم بن عقبل زائن الله الح خطاب فرمار ہے نے اک دنیادے کتے ظالم نے جنے وجہ تیر چڑھ کے اجیہا وار کیتا حضرت مسلم دی پیشانی وجہ جاکے لگا۔سیدنا مسلم دامتها کهاکل بوگیا۔متھے و چول خون دے فوارے نکل آئے۔ تاریخ وچہ اوندا اوس بدهری مانی نے جدوں مسلم ابن عقبل داحال ویکھیا۔ اوہ پھر یانی دا كوراك كے آن اوه اوه عرض كردى ميريان بازوآن وجهد ہمت بين ميں تيرا د فاع کراں پتر نتیوں یائی دی ضرورت اے بیانی نوش فرما لے۔حضرت مسلم نے ان پیالہ پھڑیا۔ پیالہ لیا کے لبال نال لایا اودھروں سینے وج تیر پیوست اے۔ سينے داخون بالى وج وليا۔ بياله خون آلود بوكيا۔ بانى وجه خون جدول مليا حضرت مسلم بن عقبل نے خون دی بک بھرگئ۔خون دی بک بھر کے اپنی داڑھی مقدس تے خون مل لیا۔خون مل کے فرمایا۔ طالمومیرے آقا داکلمہ پڑھدے اوہ سيس عاقبت تے يفين ركھدے اور كى جواب دو كے كل قيامت والے دن ميں ايهوجيهاخوني مكصرا ليكياهال گا\_

تاریخال وچه آندا۔ ظالمال نے آپ دے ہتھ پچھے بٹھے مشکال کیاں۔
بیڑیاں پیرال وچہ پائیال نے ابن زیاد دے دربار وچه آندا۔ نے ابن زیاد جیروا
دنیا داکتا سی۔ ابن زیاد نے آکھیا اج بھی جراثیم ہے نے اہل بیت دی محت
دسے۔ اثبال لوگاں نوں سبق سکھان دی خاطر ابن زیاد نے آرڈر دتا۔ کہالیں نوں

كورز ماؤك دى أكلى منزل تے ليے جا كے تے يورے كونے وجه منادى كراؤ۔كم جير امعاذ الله يزيدو مے خلاف بغاوت كرے كا۔ اومدانجام ايبروے تا كەسارے شهروالیان نول عبرت ہوؤے حضرت مسلم بن عمل نون اُ ملی منزل نے لے گئے ہتھ تھے تھے ہونے نے کورٹر ہاؤی دی اُسلی عمارت تھلے بازار جرے ہوئے نے عوام نال تے ساہیاں دے نال معاذ اللہ پہلے جرم پڑھ کے سایا گیا کہ ایہہ حص مسلم ابن حمیل نے میں وقت دیے خلاف بعناوت لیتی۔معاذ اللدیزیدی تے بغاوت كہند ہے تے يزيدي تے يزيد دے حامی بغاوت كہندے۔ ايم بغاوت سی حالم وقت دے خلاف بیت بعاوت اے تے اہل بیت تے محیان اہل بیت مهندے نے ایمہ بغاوت میں ایمہ نانے دیے دین دی حفاظت اے۔ اوہ كبند نے بغاوت اے۔ اہل بیت كہند نے دين مصطفے دى حفاظت ے حضور مطابقات و سے دین دی حفاظت اے۔امام باک سوجدے نے اگر میں يزيدنال بال كرلوان - قيامت والي دن محمد منت المصطفح نول كي جواب ديوال ا گا۔ مسلم این عقبل والنبیز أملى منزل تے۔ آپ تے فرد جرم معاذ الله عاكد ليتي گئا۔ حضرت مسلم بن عقبل والند في محسوس كيتا- بن مينول زمين تے تقلے كرايا جار بيا كر تقليم سف ك شهيد كيتا جائے -سيدنامسلم ابن عقبل زالندانے فرمايا ميں تيارا ل شہادت کی تیارا ں۔ لیکن مری آخری اک درخواست اے۔ کہ میر ہے، تھ کھو لے جان۔ طالماں نے آید ہے ہی کھو لے حضرت مسلم ابن عقبل منافعہ نے اینامبارک كرنة أتازيا \_كرنة فضاء وجهابرايا \_ تے آپ نے كى وجہ جيبر سے يزيدى تے كوفى جمع سن تماشه ويلهن واسط آب فرمايا كوف فرسران والبواوه في وفاشهر وے باسیو۔ تہاڈی دوت آتے اسیں کونے آئے گھر بلا کے ساڈے نال بے وفاني كيتى ہے۔ بن دى كوفيو ميں وعده كرنا۔ ايہ ميرارنگين كرنا ايہ ميراخون آلوده

فضاد چاہرایا۔ کو فیوجنہوں ذرا بھی عاقبت داخوف اے جنہوں قیامت دایقین اے
ایہ میراخونی کرتا میں امانت کرکے دیناواں۔ جیہڑا کوئی۔ ایس کرتے نوں کے
امام حسین تک پہنچادے۔ میں وعدہ کرنا قیامت والے دن اللہ دے فضب کولوں
بچاواں گا۔ ایہ میرا کر نہ امام حسین نوں بھیج دیو۔ تے آ کھیوا مام پاک رہنا تھے۔
سفیر نے تیرے نال وفا کرکے شہادت قبول کرئی آ۔ اید هروں آپ دی قیص
مبارک از ی اودهروں دنیادے کتیاں نے حضرت مسلم ابن عقبل رہا تھے۔
مبارک از ی اودهروں دنیادے کتیاں نے حضرت مسلم ابن عقبل رہا تھے۔
مبارک اور گلی و چے مسٹ کے شہید کر دتا۔

انا لله وانا اليه داجعون اگرح خريها گي كوف في وچه كه سيدنا مسلم ابن عقبل زاند شهد

18.30

لے گئے شاہی محل دی حجت اتے چرخ نیلگوں رنگ بدلا دتا کھڑا بت بکسر وا پکڑ بخر مسلم کے ول سیس جھکا دتا مینوں فخر حسین وا اپلی آں سیس جن دے راہ کٹا دتا مسلم نازک خیالاں وچہ آہے بخر تیر جلاد چلا دتا مسلم نازک خیالاں وچہ آہے بخر تیر جلاد چلا دتا مر کٹ جلدی لیا پکڑ زلفول لاشہ دھرت نے مار پڑکا دتا ہائے رنگیا گیا بازار کوفہ خون ہاشی مینہ برسا دتا بی ہوئی لاش مسافر دی گئی اندر کلمہ گوواں نے منہ پر دتا بہ کوئی چان والا موتی نور دا خاک رلا دتا شہوئی ردن والا نہ کوئی چان والا موتی نور دا خاک رلا دتا مسل کفن جنازیوں گزر عاشق بستر باغ فردوں وچھا دتا بحری سٹھ ذوائج تاریخ نانویں مسلم دیوا شہادت دا بال دتا ہجری سٹھ ذوائج تاریخ نانویں مسلم دیوا شہادت دا بال دتا

حضرت امام مسلم خالند، دے نے

شام دا وقت اے تاریخ وجہ اوندا قاضی شریح جہدے کول امانت اے انہاں دے بیجیاں دی۔قاضی شرتے نوں جدوں خبر کی کہ سیدنامسلم شہید ہو گئے نے قاصی صاحب نے دوہاں صاحب زادیاں تول بلایا۔اک نے تول اپنی جی گود وجه بنها يا \_ نکے ابراہيم نوں هي گودوجه بنها يا \_قاضي شرح دوماں بياں دي بيشاني چمدے نے ایمنال دے سرال تے ہتھ چھیر دے نے تے اکھال وجہ آنسو سے تیردے نے وڈاصاحب زادہ آ کھدااے محمد قاصی جی ان پیار کدے ہیں ساہے كيتا اج نوس رنگ ويديئے بيار كردے اور ان سينے نال سے لاندے اوجيوس يتيمال نول سينے نال لائی داا ہے قاضی جی سے دسیوکدھرے ساڈے اباجی شہیدتے مہیں ہے ہو گئے۔قاضی شری وی سے نکل کئی۔ پتر وصبر کر بو تہاڈ ہے ابا جی نوں ظالمان نے شہید کردیا ہے۔ تہاؤے اباجی تہاؤے تانے رسول الله طفی الله وے كول تركئے ہے ہے س كھيرا كے جھولي و جول نسے۔اساں ظالمان دے شہروچہ تہیں رہنا۔اسان اس خوتی شہرہ جہیں رہنا ایس شہرنے ساڈے ایا جی نوں کھوہ کیا اے۔اسال کو فے بیں رہنا گلیوں باہر جس و ملے نکلے قاضی شری دوڑ کے کھیے كتار بجيال تول كودوجه ليكيآ كهياسنوبير وجيهنال ظالمال في نتبال سابا بي نول شہید کیتا اے۔میتوں ڈراے کدھرے تہاڈیاں نصیاں جاناں نوں بھی ایڈا نہ يهجان يبزوما برنكلنا خطرناك المصواليل آندا

ایہ دی شکدل اعلان تاریخ دے ضحیاں و چہوجود۔ابن زباد دنیا دے کتے نے ایہ اعلان کیجا۔ سلم بن عقبل دے دو بچے بھی کونے موجود نے جیموا شخص بچیاں نوں گرفتار کر سے میر ہے تک لیائے گا، میں انہوں بھی انعام دوال گا۔ دنیا دے کتے محراد رابرات نول ہے بھدے نے قاضی شریح نے اپنے گھر

وچه جھیا کے رکھیا ہویا۔ چند دن گزرے اک قافلہ جان والا اے مکہ معظمہ دی طرف باب عراقین توں قاضی شرت نے بیز نوں سدیا۔ فر مایا بیز اج صبح اک قافلہ تكلنا اے مے ول تے توں پہلے جااد تھوں رپورٹ لیکے آ كہ كوئی تھے محت اہل بیت اے جیہناں دیے سیرد فاطمہ دی امانت کیتی جائے۔ پتر نے چند ایک دوستان دے نام عرض کیتے کہ ایہ لوگ ایہناں تے یفین اے ، کہ ایہہ بجیاں نوں تفاظت نال پہنچا دین گے۔ شم دے دفت قاضی صاحب نے بیزنوں آکھیا انہاں بچیاں نوں عادر دے وجہ جھیا کے کھڑناای۔ سے دنیادے کے دی نظرنہ ہے۔ نے دیے دفت نگلیں۔ انہاں بچیاں نوں سپر دکرا میں۔ کہددین کہ ایہہ يح حضرت امام تك پہنچا دے۔ شبح داونت ہویا قاضی شریح دا بیز انہاں سید زادیاں نوں کیکے نکلیا۔ تاریخ وجہ اوندا ہے انہاں سیدزادیاں تے کیمرسی بھی اون والی سی - انہاں سیرزادیاں تے مصیبت بھی اون والی اے بیز منگ گذرے نے قافلہ او تھوں روانہ ہو چکیاں اے۔ اوہ تھال دی گردو غبار نظر اوندی ا ہے۔ تے کھے گھنٹیاں دی آواز سائی دے رہی اے۔ قاضی شریخ دے بیز نے آ کھیا بچیوقافلہ اے قریب ای اے بیز وسیں دوڑ کے جاؤ تہانوں و بکھے کوئی نہ كونى اسيخ او تنها تے بٹھا لے گاجلدی كروكوشش كروا ہے قافلہ دور تبیس كيا۔ قاضي

انہاں دوسیرزادیاں توں تقدیر دے والے کرکے آگیا۔
اوہ ناعاقبت اندلیش اوہ افرض کی بچیان توں قافے دے والے کرکے
اوندا۔ انہاں توں تقدیر دے والے کر دتا اپنی جان دے خطرے واسطے۔ اوہ ننھے
سیرزادے جیہناں نے زندگی و چہان پیدل سفر نہیں سی کیتا۔ اوہ سید زادے جیہناں دے ناز

جنت دیاں حوراں برداشت کرن۔ ان دشت غربت وجہ ہے دوڑ دے نے دوآل بیجیاں نے دوڑ لائی انہاں بے جاریاں توں قافے دی کرد بھی نہ ملی۔ کدی سے باہے جاندے نے۔ کدی کھے باہے جاندے نے۔ دوڑ دے نے۔ سازا دن سیرزاد ہے دوڑ دے رہے۔ انہاں نوں کوئی قافلہ ہیں ملیا۔ نے کدی کدی میمند ہے نے اہا جی نال کیلے آئے سو۔ جان لکیاں کلیاں پھوڈ گئے اور اہا جی سانوں وہریاں دے حوالے کرگئے اور شام داوفت ہویا۔ اک درخت دے سائے تھے بیٹے نال دریائے فرات اے۔فرات دا یانی نہر کنارے تے سیدزادے بہدکتے ہن شام اے ہی بیتی رات منتھے گذار کی ایں۔ ہن بیت مہیں ساڈ اانجام کی اے۔ گھبراکے دونویں بھرااک دو ہے نوں جیھا مار کے بہہ كے ۔اك عورت نهر دے كند حيول يالي لين آئي۔او مدى نظر شفے معصوم بجيال تے بی-سریرست کوئی ہیں اونہال دے سرتے ہتھ رکھن والا کوئی ہیں۔ انہال دا محافظ نے تکہبان کوئی ہیں۔ دوسرے کنار بول عورت نے بکاریا پتر وسیں کون او اليس و بليا تصريح كلي بيض او تاريكي وجددومان بعراوان في جواب كوتي مبين دتا۔ اوہنول بینتی مسلم دے نیچے کو نے وجہموجود نے عورت کہندی سیج سیج دسیوسیل مسلم دے بیز تے ہیں۔ سیر زادے ڈر گئے۔عورت کہندی بیز و ارونال میں جہدی نوکرانی آل۔ میں جس مالکہ دی کنیزآل اوہ نے اہل بیت ے وظیفے کردی اے۔ بیزونال آؤمیری مالکہ تہاؤی خدمت کرے گی۔ نتھے بيان نون جس ويلي بكريا بازوتول . باول نخواسته شفي سيرزاد \_ عنال فريغ \_ لدحرجاند ہے۔ پہتر ہیں ایہد ممن اے یا حامی اے۔ٹر سیٹے نال عورت کہندی دنال طبراونال - نال ميري ما لكه تهادي غلام اله عيل جهيدي نوكرآل - اوه ل بیت دی فلام ایں۔ نہادی زندگی نوں کوئی خطرہ نہیں۔ لیکن بیجے روند نے

نے آنسونکلدے نے۔ أيس نے آ بھيا۔

گر میں حارث کے وہ یوسف زنداں آئے
ایہ حارث دا گر اے جھے سید زادے آئے
گر میں حارث کے وہ یوسف زنداں آئے
موت بولی کہ سفر سے میرے مہماں آئے
نامراد آئے بیتیم آئے بے ارماں آئے
نامراد آئے بیتیم آئے بے ارمان آئے
حلی حقی تھے ہے جلاد ہے قربانی ہے
سید زادیاں دیاں بانہواں پھڑیاں نے تے دروازے قوں ای کنیز
پکاردی اے ایہ مالکے تینوں مبارک ہوہ ہے۔دوہاں جہاناں دے فرانے لیکے
آئی آں توں دئے راتیں ۔اہل بیت دے قسیدے پڑھنی ایں ۔ایہ مسلم ابن
عقیل ڈائوئی دیاں نشائیاں آئیاں نے تینوں مبارک ہوہ ہے مسلم ابن عقیل زبالیہ عقیل زبالے کے

تاریخ و پیران کی بیرون بیران کی بیران کی بیرون بیران کی بیران کی

زن حارث نے بیبوں کے قدم چوم کئے حارث دی بیوی نے بیباں دے قدم چے زن حادث نے بیبوں کے قدم چوم کئے کڑتے دیکھے جو پیٹھے سوزن مڑ گان سے سیئے اور پانی بھی گرم کیا یا وی دھلانے کیلئے

خارجن جن کے جدادونوں کے ملوون سے کئے

پیرال و چول کند ھے ہے نہلا کے نوال لباس پہنایا۔ تے عورت کہن لى ـ يتروين تهادى باندى آل ـ ين تهادى كنيز ـ ين تهادى خادمه ـ ايبه كھ تہاڈا گھرا ہے۔ میں بڑی خوش قسمت آل۔اج اہل بیت نے تہاڈی خدمت دا موقع دتا۔ سیدزادیاں نول کھانا کھلایا۔ایناجیمواعقی کمرہ ی۔ سب نول کھے۔ اوہدی عمارت وا کمرہ صاف کرا کے اگر بتیاں بال کے تے دویانگ آراستہ کرکے کھانا کھلا کے کہندی پتر وسارا دن دیے تھے اوسیں سون جاؤ۔ یہار کرکے دلاسے دے کے سیرزادیاں نول کہندی لیوسیں ۔تے آگون کی۔ بیزواک گل یا در کھیو۔الیں کھر وجہ نہاڈ ہے وال نوں بھی کوئی ڈنگانہیں کرسکدا۔ پر بیز و میرا جيرد اخاوندا عارث اوه دنياداكتا حداوه آج كهور عدي جره كان تول تهانول تلاش كرن تكليا اے۔ كه مين بجيان نوں ليكے آوال كا۔ مينوں دولت ملے کی مربع ملن گئے۔ زبینال ملن کلیاں۔ پیزواک میری التجااے ایس کرے وچەسىلى رونالېيل-الىن وچەڭلال كېيى كرنيال خاموشى نال كىنے رہوتے كجھ وقت گزار و میں عنقریب تہانوں کے قافے نال مکدروانہ کر دیواں گی۔ بچیاں نول لٹایاسی۔ تاری و چہاوندا سارے دن وے تھے من سول گئے ہے۔ آدھی رات داوقت ہویا۔ دنیا دا کیا جارث سارے کونے دی خاک جھان کے آیا۔ البول سيدزاد كدهر ميس مله اونديال اي حارياتي تليا ادهي رات دافت اے۔اک نصے جرادی تح دی آواز آئی۔ تح مار کے جراحاگ بیاتے الرائق لك بيا- دوسر \_ عرائي على في ماري كلم كلے سے من رومال جرانوال يول حدا جائے كيا دراونا خوات آيا۔ دومان بحراوان ديال جيجال نكل كهيال۔ بسرائة بين كا دوس في الون سواليال نظرال نال ويكهد في في أنكا

آنبدا بھائی جان سیں کیوں روئے ہو۔ وڈا آنبدا بھائی جان توں کیوں رویا ایں۔ نکا کہند ابھائی جان میں خواب ویکھیا اے۔ عجیب وغریب خواب اے میں ويكھيا جنت الفردوں وجہ كل طفيع قائم والے اك تحت أتے بيٹھے ہوئے نے بن ياك طيني عليه تحت أت بين بين موئ سيح ياسي حيدر كرار مالي ين بين مون نيا تے کی بات ساڈی نائی فاظمہ بیتی ہوئی اے۔ تے جنت الفرووس وجہ ساڈے ابابی دے متھے اُتے تیراگا ہویا اے۔متھے دجہ تیر پیوست اے خون دے فوارے سے نکلدے نے سے ساڈے ایا جی رسول یاک مشاقید نوں سے سلام کہندے نے۔ یا رسول اللہ میں آگیا وال حضور ہے کہندے نے مسلم توں کلال کیوں آباں۔میرے نکے نکے پیزاں نوں طالماں وجہ چھڑ کے کیوں آیا ایں۔میر سے بیچے کیوں چھڑ آیاں ایں۔ تے ابا جی کہندے نے یا رسول الله ديريس ميرے چھے جيرے بيز بھی ہے اندے نے۔وڈا جرا كهندامينوں بھي ايبوخواب آئي اے۔ نيار ہوجاؤ ايبد امطلب اے اسيں بھي جلن کے آن رسول کریم ملطی تاہیم دے کول۔ بجیاں دی چیخ جس و یلے حارث نے سی ۔ حارث سی ہے اولا د۔ اولا دوالا ہندائے بینہ لگدا۔ بیز ال دی محبت کی مندى الماستكرل باولاد بيوى نوس كهن لكامير كمروجه آج تك كسي يج دی آواز جین آئی۔ ایہ کہدے نے نے آیہ کامدیاں میں چیاں سیال نے حارث دی پیوی نول بیندی ایهددنیا دا کتااے۔ایہنے باز میں اونا۔حارث دی بیوی نول جھے جیس اوندی میں سنج دسال۔ خاموش ہوگئی۔ خاموش اے حارث کہنداا ہے دی ایہ آواز کہویاں بچیاں دی اے بیوی مڑخاموش حارث نے بھر سوال کیتا ہے مہدی آئی اے۔جس ویلے حارث اٹھن لگا۔ بیوی قد مال وجہ و کی بی ۔ بیوی کہن کی اللہ دیے واسطے اور حربہ جائیں۔ طالما اور حرسید زادے

ية أرام كردب نے مسلم ابن عقبل والله درے لال بی حارث نے خوشی نال نعره ماریا۔ مینول انعام ل جان کے محلات بن جان کے دولت ملے کی تون امير ہو جائيں كى تينوں دولت مل جائے كى۔ بيوى كہندى مينول اميرى دى ضرورت جين -مينول دولت دي لوز جين ت مينول محلات دي لوز يهي مين اک لانی آل انهال محلال بول جیهنال محلال دیال نیان سید زادیال دیال کھورٹریال تے رکھیاں جان مینوں ایس دولت دی لوز مہیں۔خدا واسطے نہ جاتي ايهه فاطمه دے لال ہے۔ تنوں اوبدا واسطہ جيبدا توں كلمه يرمان ایں۔ ملم نہ کریں۔ جنال دے منہتے دنیا لگی ہوئی حارث نے اپنی عاقبت برباد كرنى ايں۔ دنيا دى خاطر۔ حارث نے كنڈى كھولى اك بينك أتے محر بينا اے اك أت ابراجيم بيها الم معرفة جاوال سوبنيال دي سوينيال أنول جي اک محراب الراجيم اين دونوين مسلم بن عقبل دالنيز و يهم و جراغ نے حارث آھن لکیا۔ اچھائسیں اوسلم دے بیزاو میں سارادن تہاڈ ہے بھے جل مندار بهيال بجيال نون قاتلانه نظران نال ديكهيا اوسوايهذيان ترجهيال نظرال ايهذيال قبرآلودنظران نال ايهذيال قاتلانه نكابوال ومكه كسيدزاد \_ سهم كے اك دوسر نول جيھا مارياتے حارث كهندا جلومير بنال الخومير بنال چلوسیدزادے کھدے نے کدھر کھڑنا ہے۔ جارت کہندا میں تہانوں شہید کرنا ایں۔ تہاڈ ہے سرینے نے۔ سیدزادے ڈرکے جھا مارلیندے نے۔اوہر حرو يوى چهول دامن هي دى اسے خداد سے واسطے انہاں دیاں دلال نوں زخى نہ كريايهم معوم بيج في ايبنال تيراكي وكاثريال المدحارث بييال دى طرف دهديا كداهو علومير المال سيدزاد المجمعامار كاك دو بعنول جرامي

آیا حارث تول کہاتم ہی ہومسلم کے ببر کل مہیں کل مہیں نے بجھے جران کیا آٹھ ببر سے آگا کھو۔ تے ایکو میں معام کے ایکو میں کے ایکو کے لیکو کے ایکو کے ایکو کے لیکو کے ایکو کے ایکو کے لیکو ک

دست بیداد سے اک بھائی کا بازو کھینچا اک بھرانوں باہنوں پھڑ کے کھیا سنو اور دوسرے ہاتھ ہے اک بھائی کا گیسو کھینچا دوسرے بھائی نوں زلفاں توں پھڑ کے کھیا سو چلو۔قربان گاں دی

انیس کہندااے

ڈرکے مارے نہائے دونوں علی کے بیارے
اور اس توقف پہتم گرنے طمانچے مارے
طالم نے طمانچ مارے سیدزادیاں نوں
منہ کے بل گریزے وہ برج شرف کے تارے
بیوی دی چی نکل گئے۔ بیوی کہندی حارث کی ظلم پیا کرناں
ارے سید ہیں بیسید ہیں طمانچے حدلگا۔ ارے قرآن کے درتوں کوزمین

پرندگرا

بس اے بس زمیں اب تو بلی جاتی ہے۔ لے اب تو جھے فاطمہ ملیں نظر

آلیہ

ایمه حیدر کرار دے فرزندنی ، ایمه ناطق قرآن نی۔ ایمه قرآن دے دوہاں نوں درئے نی۔ کیے نے دوہاں نوں درئے نی۔ کیوں عاقبت برباد بیا کرناں ایں۔ دنیا دے کئے نے دوہاں نوں بازوں نوں کڑیا۔ پھڑ کے مجیا۔ تکوارنال کی۔ بیوی نوں دھکا مار کے سٹیا۔ بیجیاں

نون نبر دے کنارے لے کہ آندا کہندا تیار ہو جاؤ بین انعام جاکے
لیناں اے تسین باغی دے بیر او معافی الد سین باغیان دی اولا دے سے
نون او ہدیان گلان مجھوجے نہیں او ندیاں۔ تیار ہو جاؤ دنیا دے کتے نے سید
زادیان دے سامنے بلوار پھرتے تیز کیتی۔ بلوار تیز کر کے دھار و کھی۔ قاتلانہ
نظران نال بچیان نوں و پکھیاں۔ جن لگا۔ تیار ہوجاؤ۔ تیار ہوجاؤ۔
کی بڑے بھائی نے قاتل کی میشت اُس آن
وڈا محمد بولیا۔ وڈا بھرا۔ حضرت سیدنا محمد بخالیہ اُس کے اوہ قاتلا توں
مانوں ماردین لگاں۔ آخری وقت اے میزی اک خواہش منیں۔
مزیر ایہلے قام کرتو رہ ہوگا ہوا احسان
مزیر ایہلے قام کرتو رہ ہوگا ہوا احسان
فلانے مارنا ای آن۔ نے مریان نظران دے سامنے میرے کے ور نوں نہ
فلانے مارنا ہی آن۔ نے مریان نظران دے سامنے میرے کے ور نوں نہ
اوں نہ ماریں۔ میں وڈا کھڑا ہو بجاواں میرے سامنے میرے کے ور نوں نہ

سربرایماقام کرتوبیه و برداحهان شون سے تو جھے ہرصد مدوایز ادکھلا برند بھائی کا جھے نھاسالاشہ دکھلا

مینون جرادی لائی ندوسین مینون پہلے مار۔ دنیا دی کتے نے اکو دار نال می دوہان دیران دی گردن جدا کر دئی۔ انا للہ و انا البد داجعون کے نئے لاشے سیرزادیاں دے ٹرفدے ئے نے دیماک کتے نے انہان دیال لاشان بون نہر دچہ سٹیا۔ ہران نون اک رومال وچہ جھیایا۔ ایس سے آکھیا۔ سیرزاد نے تھور وچہ گئے نئے نہر دی با تال تک پہنچے فیراک اہر آئی

اونهال ديال لاشال سطح آب أتي آئيال

تے حالت ایہد ہے جس و یلے سٹیاتے کی کلی لاش جس و یلے پانی تے کا کارے تک آئے دوہاں وہرال نے چھاماریا ہویا سی تے انیس نے آ کھیا۔

دوہاں وہرال نے چھاماریا ہویا سی سے آئے کھیا۔

دوہاں وہر اس کر نہر میں کور کے کنارے پہنچے

آئی حیور کی صدا پیارے ہمارے پہنچے

سيدزاديا ل دے كے كے سرمعصوم نگابال معصوم زلفال مرجھائے ہوئے چرے دومال وچہ چھیا کے۔ابن زیاددے دربار وچہ آیا۔تعرہ مار کے كهندا سركار -جيرواكم كيے كولول بيس مويا ميں كرآيا ہے۔ ابن زياد نے آكھيا حارث کی کرائیال کربلادیان تاریخال وچه موجود اے جس و بلے او ہے۔ رومال چکیاتے ابن زیاد دیا نظرال محرتے ابراہیم دیال معصوم چریال تے پیاں۔ نے دوہاں سیرزادیاں دیاں اکھاں کھلیاں نے ان جابدا جیویں دونوں سيد زادے۔ ابن زيادنون جيويں كهدرے نے كددنيا ديا كتيا۔ مرے ابا جي تهاد مے بحرم ن - تے امام باک رہائی تہاد ہے بحرم من اسان تہادا کی وگاڑیاں سى جس طرح ابن زياد كوكول سوال كررب نے دونوں بھرا۔ اوہ سنگدل ا كھال جہید ہے وجہ زندگی وجہ کدی آنسو ہیں آئے۔سیدزادیاں معصوم کردناں کٹیاں ہوئیاں و مکھے کے سارے دربار دیا چیخاں نکل گئیاں۔ چیخاں نکل گئیاں ابن زیاد نے آکھیا۔ حارث اوہ ایہ کی ظلم کیتا ای۔ میں تے آکھیا ہی۔ گرفتار کرکے لیاؤ۔ میں گرفتار کران دا آرڈر دتا ی۔ ماران دا آرڈر جیس می دتا۔ توں انہاں نوں گرفتار كرك لياناس انهال نول ماريا كيول اي - حارث كهند أجناب عيس زعره پر کے لیا ندائے کوئی مرے کولوں کھوہ لیندائے میں انعام تو سم وم رہ جاتا ہی۔ میں مار کے محفوظ کر کے اوٹدا او مدیاں اکھال چوں آٹسونکل آئے۔ این زیاد کہن

لگاتوں تجاوز کیتا۔ اگر برید نے زیدہ طاب کر الئے میرے کولوں بیجے دمشق و چہ برید نے آکھیا زندہ بیچے پیش کروئے میں بریدنوں کی جواب دیاں گا۔ توں مینوں بھی مجرم بنایا اے توں بھی مجرم این ۔ تون چونکہ قاتل ایں معصوماں واتیری سزا دے جس طرح تون سیدزا دیاں نوں شہید کیتا۔ اے ایسے طرح تینوں بھی ماریا جائے۔ تیار ہوجا موت کئی ۔ ایم ہیراانعام ای

تاری وجه آندا اک مقاتل نامی بزرگ اوبدے دربار وجه سی اوبدی تیج نكل كئ - ابن زياد نے آگھيا ہے كوئى دربار وجہ جيبرد اابل بيت دى محبت دا دعوى کرے۔الیں جارت توں میں او ہدے سیر دکرنا۔اور جس طرح جا ہے۔حارث تول مارے۔مقاتل اٹھیا تعرہ مارے کہندا ابن زباد تیرے دربار وجہ اہل بیت دی محبت دا دعوی کرنا اگر چه جرم این لیکن ایس وفت مینوں این مسرت اے۔خدا دی سم این دوبان جہاناں دیے خزانے ہے اگر مینوں مل جاندے۔ نے اینال خوش ناک ہندا جننا الیس ظالم دی لاش اُتے میں خوش ہوواں گا۔ حارث نول لیکے۔تاریخال وجہاوندااوے عگہ جھے سیدزادیاں نوں ایس کتے نے شہید کیا سی مقاتل نے اوہدے ہتھ بھے اوہدے بیر بھے ۔اوہ سیدزادیاں دے معصوم سرکیا۔کونے دیا گلیاں وجہ پھریا۔مقاتل نے آکھیاا یہہ ہے اوس امام حسین والله دے سفیر دیاں نشانیاں۔ کونے والیوا بہرسفیر حسین دی علامت اے تے ایبه دنیا داکتاجیسے شہید کیتا اے۔ سار نے دی منعن بی مندی اے۔ اور کی لوگ نال آئے اور ایہوں کتے دی موت ماریا۔اوراک روایت و چہاوندا۔ خ العادة بالكيان وجه حازت نول ليكاعلان كردا كوف واليواي سعدنيا دا كتاجيخ مسلم دينے بيٹياں نول شہيد كينا۔ سيدال نول شہيد كينا ساسول او ہول نهردا كنارااد بويقر جنفے تلوار نيز كينى ئ باباليكا يا ايبد مامنة لوار نيز كيتى ـ

با بے نے آکھیاں باں باں بیں تینوں قل نہیں کرنا۔ میں تیرامسلہ کرنا۔ اک روایت وچہ اوندا اوہدا کک گٹیا۔ پھر دوہرا کن کٹیا۔ پھر دوہرا کن کٹیا۔ پھر دوہرا کن کٹیا۔ پھر اوہدی انگلی کٹ داجس و لیے در دہندی رو کے کہند ابابارجم کر بابارجم کرتے بابا مغلظ گالیاں دے کے کہند ادنیا دے کتے توں فاطمہ دے لال اُت رحم نہیں کہتا ہی۔ انہاں بچیاں۔ تے توں اپنی رحم دی اپیل کرنا اے۔ اوہدی لاش دے نکڑے کہتے ۔ اور روایت و چہ آئدا جس دیلے زمین و چہ دفن کرن لگے زمین و چون آواز آئی ۔ جوش آیا زمین و چوں ایہدی میت باہر ڈگی آواز آئی مقاتل ایہ ظلم نہ کریں۔ ایہ مقدی زمین اے استھے سید زادیاں داباک خون ایں۔ نہر نے بھی گوار انہیں کہتا۔ حارث دی میت نوں جنگل دیاں جانور ال نے اس منہ را دیاں جانور ال نے کھا دا۔ ایہدوے۔ خسر الگنیا و الْالحور ق

امام پاک رہائی نے سانوں ایہ سبق دتا۔ جیہر کی دنیادین برباد کرکے ملے
ادہ یزیدی دنیا اے۔ سنہری اصول وی کے شمیر وی کے قانوں وی کے۔ اسلام
وی کے دین فروخت کرکے جیمر کی دینا ملے۔ اوہ استھے دی بربادت اگلے جہان
دی برباد۔ امام پاک دا ایبوا گ کارنامہ کی۔ اونہاں دنیا اُتے دین نوں ترجے دے
دی دنیا جاندی اے تے جائے۔ محمصطفا ملتے تاہے دادین نہجائے۔

محرم دی آج نانویں تاری اے۔ تاریخاں وچہ اوندا اے جس دن حضرت مسلم بن عقبل ونائی شہید ہوئے۔ اوسے دن حضرت امام حسین ونائی مکیوں کونے دی طرف روانہ ہوگئے۔آب عازم کوفہ ہوگئے۔ چندمنزلاں اہے مکیوں باہر نکلے امام باک ونائی نوں اک شخص ملیا جہدا نام اے فرزدق فرزدق وردق الل بیعت داہر اقصیدہ گوشاعری ۔ اورایٹ دوردانا می گرامی شاعر ۔ اوہ آر بیاس کوفیوں امام باک ونائی کی شاعر ۔ اورائی خرمایا۔ فرزدق سنا میر ۔ سفیر داکی حال

اے تے فرزوق نے فی البدلیج امام باک دے سامنے اک قصیدہ پڑھیا۔ جہدے وجہ فرزوق نے دسیا حضور کوفیاں نے اپنی تاریج نوں دہرایا اے۔ تیر نے باب نال بھی انہاں غداری لیتی سی اے تہاؤے نال بھی۔ تہاڈے سفیر مسلم بن عقبل نال غداری کر گئے۔حضور مسلم بن عقبل خالتد؛ نے شہید ہو گئے ئے۔ ظالماں صرف مسلم اُنے کفایت ای تہیں لیتی۔ اونہاں تہاڈے تنھے سیرزادیان نوں بھی مار دتا اے۔حضور سیں کونے نہ جاؤ۔اونہاں بے وفائی كردنى ہے۔اوہ سارے بریدوے ساتھی بن گئے ہے۔حضرت امام حسین دی عظمت توں قربان جاوان آپ کھڑے ہو گئے۔اکھاں وجہ آنسونے۔حضرت امام مسلم دیے جوان سال بیز خصرت عبدالرحمن نول بلایا۔ جیمرا ہے آپ دیے گئر وجه نے۔ جوان پتر سینے دے نال لالیا۔ بلا کے عبد الرحمٰن دی بیٹالی جمی ۔عبد الرحمن الص لك عاط الى في في وسورايم بموقعه بي جمد ماو كهي ابا بى دى کوئی غلط خبر نے جیس آئی۔اباجی شہید تے جیس ہو گئے۔آب نے فرمایا پتر! تیرا باب نانے دین تون قربان ہوگیا ای۔ایہ پہلا نذرانہ ای جزادین مصطفی تے اسال دتاا ہے میری الی منزل میرے امتحان دی منزل اے۔ بیٹا مینوں بہتا چل گیا کونے والے بھی غدار نے۔ایہ بھی جانا کھے کے والے و فادار نے اگے كوف في والم في الرياح من منزل وساء درميان كراوال مير كي دورسة نے۔ یاں میں کونے چلا جاوان یا کے جلا جاوال کے جاوال نے مینوں محبت والیان دی جماعت ملے گا ۔ تے ہے میں کونے جاوال تے مینوں کوارال ہے نیزیان والی جماعت ملے گی۔ کونے دل مری شہادت اے۔ مے ول میری حمايت ائے۔ پنرو میں اینا رستہ چیموااختیار کیتا اے۔ میں بن کے واپس نہیں جانا۔ جیمرواقدم جوان مردمنزل ول جک لیند کے نے واپس نہیں موڑ دے میں

ج کے ول گیا۔ او تھ بھی ہے بید دائشرا آئے گا۔ اوہ میرا محاصرہ کرے گا۔ اوہ میرے کولوں بیعت منظے گا۔ میں او ہدی بیعت نہیں کرنی تے کے وچداہل بیت داخون خون بہایا جائے گا۔ پتر امیں نہیں چا ہندا کہ کے دیاں گلیاں وچداہل بیت داخون بہایاں جائے۔ میں کجے دی حرمت دی خاطر اپنی مزل کوفہ بنائی اے میں او تھے خون نہیں بہانا کعیدی بحرمتی ہوئے گی۔ جیبر وی اے میر نان آپ نے لائی اے جرا سود دی۔ میں او ہدی عزت نوں پامال نہیں ہون دینا۔ آپ نے او تھے خطاب کیتا۔ آپ ساتھیاں نوں فرمایا۔ میرے نال جیبر ہے محبت نال او تھے خطاب کیتا۔ اپ ساتھیاں نوں فرمایا۔ میرے نال جیبر ہے محبت نال آئے ہو۔ یا دنیا واجیبر اارادہ لیکے آئے ہو۔ میں اعلان کرناں واں۔ ایہ کوف فری سرز مین باغی ہو بھی اے۔ او ہمناں بو وفائی کیتی اے۔ ہن میری آگی مزل دی سرز مین باغی ہو بھی اے۔ او ہمناں بو وفائی کیتی اے۔ ہن میری آگی مزل دی سرز مین باغی ہو بھی اے۔ او ہمناں بو وفائی کیتی اے۔ ہن میری آگی مزل دی سرز مین باغی ہو بھی اے۔ او ہمناں بو وفائی کیتی اے۔ ہن میری آگی مزل دی سروحائے۔ میرا کے تے دور ٹیس

تاریخ وچہ وندا بے شارا بو دے ماتھی می جنان دنیادی خاطرا بیت سنگت کیتی۔ او ہنان ساتھ چھڈ دتا اے جن نال کی لین جاناں، لیکن اہل بیت عظام داسارا خانوادہ سارا قافلہ۔ حضرت عباس نے فرمایا۔ بھائی جان تسیس کی بیٹ فرماند ہے او جہدا دل کر داچلا جائے۔ آپ نے فرمایا جدهر سورج جائے گا۔ بیٹ فرمان نال جان گیاں۔ جدهر چن جائے گا جائی نال جائے گی۔ جدهر پھول ہوئے گا خوشبوا کی نال جان گیاں۔ جدهر حسین ہوئے گا اہل بیت نال ہوئے ہوئے گا۔ ایہ درے شہادت کی اسم میں رہا ہی ہوئے گا۔ ایک ہوئے دا۔ وقت کافی ہو چکیا۔ اگلے جمعے واقعات شہادت بیان کراں گا۔ واجر دُغُونا اَنْفِ اِلْبَحَمْدُ الله رَبِّ العالمین واجر دُغُونا اَنْفِ اِلْبَحَمْدُ الله رَبِّ العالمین

الحمد لله المستعان الذي خلق الإنسان و علمه البيان و التبيان و التبيان و الصلوة والنسلام على افضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الانس و الجان و على آله و صحبه الذين تصرفوا اعلان تحقيقهم الى اعلاء كلمات الرحمن 0 ابابعد

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

صَدَقَ اللهُ مُولَانَا الْعَظِيمِ وَبَلْغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكَرِيْمُ الْامِينَ وَالْحُمُدُ لِلهِ رَبِّ وَنَحْنُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَمُدُ لِلهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيهِ مُخْبِرًا وَامِرًا إِنَّ اللهَ وَمُلِنَكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاأَيُهَا الَّذِينَ امْنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَمُلِنَكِتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاأَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا صَلُوا عَلَيْهِ

> الصَّلُوة و السَّلَام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى الْكُ وَاصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللهِ

# وافعه ككريلا

المساكوفيال خطاحسين تامي كسيس وقالسالول معلامته مصنب على داسب مريدكوفه كيول ساق واول تعاسم رستردين اسلام سكهاؤا كي لل كاسين تساوالال راه سطے سانون طالب مربد ساور صفرت وكت خطاتسان نون بالسط مسلم بحانى نول كتياروان يهل كوفى وسيال لكولكم منا بنط ووفرزندت مسلم نول تهدكتياظالم مشوده مور شاسط ادهرول قافله شرناحين سے كے ديره كريل مدال حيلا سطے مب دیال نظرال بل وجد شریل بوسال شرصه محطیمین ساسم بالى آل رسول دا بندكيتا برسام برفرات سنة لاء بسط بالجربان سے بال صغیر ترین بہارے نانعے کا آمیت بختیا سکھے ہران وجدران قربان کرے ملکے کوتر مقیس مام ملا مین داادش وسماکیتا مویا ملک نے شور محس كيتى بعيت يديدى منطور نابس سوست ناف واكلم رابط كيتاندنده سب وين دا نام دوش اشرف دنگ اسلام نول لا

واجب الاحرام بزر كودوستوالسلام عليم

ان کا تنات جُل جلالہ وعم نوالہ دی حمد و شااور نعت جناب احمد مسید الا بنیاء حبیب کبریا محم مصطفع مطفع الشیمانی و سے بعد قرآن مقدس دی جیروی آبیت مقدس تلاوت کرن واشرف حاصل کینا ایمد ہے وجہ الند تعالیٰ نے زندگی وا

اعلان فرما

كهاوه لوگ جيرا مے اعلائے كلمة الحق دى خاطر دين مصطفے دى سربلندى دی خاطراینیاں جاتاں قربان کردے نے اونہاں نول مردہ نہ آ تھو۔ ولا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلُ اللَّهُ أَمُواتُ مل عربی زبان وجه کهند ہے ہے جہیدی زندگی جہیدی جان تن توں جدا ہوجائے مفتول اوہ جیمزا ای جان دانڈرانہ بی*ں کرچکیا۔اور بعض حالتان وج*ہ ا بهدو مرن والے دیے ہم وے گڑ ہے ہو گئے۔ اعضا کٹ گئے کردن جدا بولئي۔ بازوالگ بو گئے کلیجہ باہرآ گیا۔ کلیجہ چیالیا۔ گیا جسم داریزہ ریزہ ہوگیا۔ ويلهن والمسلح كبيند بيري في مولا بهرته مرده المب بيدي كردن ربي نه جيدے بازور ہے۔ شجيدے اعضا سلامت رہے۔ جيدا دل تے جگر باہر آ گیا۔جنہوں ٹکڑے کروٹا گیا۔ویکھن والیاں آ کھیا۔ایہہمرکے ٹی وجہ مل گیا۔ لیکن قرآن ماک وجہ اللہ تعالی نے فرمایا نہاڈا شعور او متھے تک نہیں پہنچے سكدا اوہ زندہ نے بھانویں گردناں او گیاں نے بھانوں سلیجنکل گئے نے۔ بھانویں دل جدا ہو گئے۔ بھانویں دھڑا لگ ہو گئے۔ لیکن اللہ تعالی فرمانداا ہے ادہ زندہ نے۔ آگھنا نے در کنار۔ رہ سے فرمایا ایہہ بنہ سوچو کہ کہ لاتقوا لو آ کھول نال ان موتے ہوئے نے آ کھنا تو بین اے۔ منے ایہدا کوئی معنی لے کے۔ مردہ آ کھونال اُن مردہ ای نے دوسری جگہ اللہ تعالی نے ایہدی تعی

كردتى \_الله ياك نے فرمايا\_

وَ لاَ لَحْسَبِنُ اللَّذِينَ قَتِلُوْا فِنَى سَبِيلِ الله اَمُوَاتا۔ آکھناتے دوردی گل اے گمان تک نہ کرواوہ مرکئے نے گمان بھی نہ کریو اور فر مایا وہ زندہ نے

مسلمانوں قرآن پاک دی ان آیات دے مطابق ساڈا اہلت و جماعت داایہ عقیدہ اے۔ کہ امام حسین دالتے ان وی زندہ نے اور قیامت تک دیدہ رہن گے۔ ان مجلس مشاعرہ ندہ رہن گے۔ اک مجلس مشاعرہ سی جہدے وجداک محت اہل بیت نے آکھیا۔

کافرے جو سین کا ماتم نہیں کرنے اکسی شاعر نے اس مصرع داجواب دتا۔

کرکافرے جومنگرے حیات شہیدا کا ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے

امام عالی مقام برنائیئی ساڈ اایمان ایس آپ زندہ نے ۔قرآن پاک دی رو
نال امام حسین برنائیئی نوں اللہ تعالی نے حیات جاوداں عطافر مائی اے۔ ایہہ تے
آپ نوں علم سی۔ آپ شروع تو ب ای جاندے بن کہنا نا جان نے مینوں تربیت
ہی ایس واسطے دتی اے کہ میرا دو ہتر اامت وجہ حیات جاوداں حاصل کرے۔
کر بلا دے کئی واقعات ایس گل اُتے شاہد نیں امام حسین رہائیئی نوں علم سی۔ میں
دین دے رستے اُتے شہید ہوجانا اے۔

تاریخ کربلاا تھا کے دیکھوجس دن حضرت مسلم بن عقبل والنیو شہید ہوئے جیبر سے دن حضرت امام جیبر سے دن حضرت امام جیبر سے دن حضرت امام حسین والنیو نے دی طرف روانہ حسین والنیو نے دی طرف روانہ

نے میدان کربلا و چہ جدوں امام حسین و گائی آئے تے آرام دی خاطر آپ نے فربایا استھے کھر قیام کیتا جائے اپنے مقدی خاندان نوں اپنے شرکائے سفر نوں آئے نے فربایا استھے کیے گئروا تھے آئیں آرام کرنا آئے جیمروی جگہ امام حسین خیمیاں لئی جھوں مٹی بیٹ دے نے جیمروی جگہ آخ گٹروے نے بجائے زمین و چوں مٹی نکلن دے نے خون نکلد امام عالی مقام نے جدوں ایم نظارہ ویکھیا کربلا دا ریکزار اے محرم دی دوسری تاریخ مقام نے خون دے نوارے نکل دے نے داک ساتھی اور اہام عالی مقام خانون نے فربایا۔ ایس میران دانام کی اے فرباک ساتھی نوں اہم عالی مقام خانون کے خون دے نوارے نکل دے نے داک ساتھی میں میران دانام کی اے مفلام نے عرض ایس میران دانام کی اے مفلام نے عرض کیتی ماریا ایس دشت دانام اے دوسرے ساتھی نے عرض کیتا ہور بھی ایم دانام اے دوسرے ساتھی نے عرض کیتا ہور بھی ایم دانام اے دوسرے ساتھی نے عرض کیتا ہور بھی ایم دانام اے دوسرے ساتھی نے عرض کیتا ہون کرب وبلا۔

حضورالیں نام نوں کر بلا بھی آگھیا جا ندا ہے۔ جدون امام یاک نے کر بلا ذانام سنیاں نے آب نے قرمایا صدّی بجد ٹی یا رُسُولَ اللّه میرے ناناجان تسان سی فرمایا اے۔ ایم کر بلادی مٹی اے۔

أرض كن بوبلاء وصفك دماء

ایہ کر بلا دی مٹی اے استھے خون بہانے جان گھے استھے گردناں اون گلیاں استھے بازوقلم ہون گے۔آپ نے وارنگی و چہجدوں فر مایا۔ تے حضرت علی اکبر زبانیو: کول کھلو نے نے امام دیے صاحبر ادی ایہ کی ہے فرماند ہےاو

أرض كر ب وبالأء وصفك دماء

۔ عالی مقام زلانیز نے فرمانا پیر اٹھ ہر جائے بینول میر نے بھائی جان امام حسن زلانیز سے

ا يهد واقعه سناياسي - امام حسين رنائية فرماندے نے ميرے بھراحسن رنائية فرماندے نے اک مرتبہ میں اہاجان نال جانداساں جنگ صفیں وجہاڑن واسطے مولاعلی رفایش دی سنگت اے میں ابا جان نال جار ہیا سال صفین ول اس میدان و چەمىر ئے اباجى نے قيام كيتا مولاعلى رئائيئۇ نے لشكر دايراؤ ڈاليا مير سے ابانوں نبیدا کئی۔مولاعلی دامرامام حسن رہائی ویا بٹال اُتے دے۔تے میریاں بٹال تے ابا جی نے سر دکھیا امام حسن رہائٹیز کہند ہے نے ابا جی سوں گئے۔ میں بیٹھا ہویا سال جوڑی در دے بعد میرے ایا جی چیخ مار کے بیدار ہو گئے حضرت علی مثالثہ جاگ ئے میں آکھیا اہا جی جیخ کیوں ماری ہے۔اکھال وچوں آنسونکل دے نے مولاعلی را اللہ ہے روندے نے ایا جان ایہ آنسو کیوں تکلے نے کی ڈراؤنا خواب دیکھیا ہے۔ ہے حضرت علی مناتین نے فر مایا بیز المجھنہ بچھ میں عجیب نظارہ ویکھیا ایہہ جیبر امیدان اے۔ جھے اسمان جیمے گذیے ہوئے نے تے میرالشکر بیا قیام کرداا ہے۔ میں خواب و چہو بیکھیا سارا میدان خون دا دریا بنیا ہویا اے۔ خون دا دریا اے۔ایس دریا و چیمیرا پترجسین ڈیکیاں کھاندا اے۔کدی ڈیدا ائے کدی تکلدا اے۔مدد مدد پیایکار دا اے۔خون دیے دریا وچہ سین تول نہاندیاں و کھے۔میرے دل نے گوائی دنی اے۔ ایہداوہ میدان اے۔جھے ميرايترشهيد موت گا-امام ياك دنائية نے حصے لائے۔

دوسری تاریخ تول کیکے ستویں تاریخ تک دریائے فرات دے کنارے ستے امام پاک دے فیمے نے اودھروں ابن زیاد دالشکر بیاسی ہزار کی تعدا دوالشکر جبدے وجہ گھوڑ سوار بھی نے شمشیرز ن بھی نے بیز ہ باز بھی نے شہوار بھی نے بیز ہ باز بھی نے سام حسین بڑائی دا محاصرہ کرلیا۔ چار شہوار بھی نے۔ بیاسی ہزار دے لشکر نے امام حسین بڑائی دا محاصرہ کرلیا۔ چار چوفیر سے بیاسی ہزار بیزی درمیان وجہ کلا فاطمہ دالال بڑائی بہتر دی تعداد ہے

بھی بریدی کھے یا ہے بھی بریدی سامنے بریدی تھے بریدی موت تے شہادت دا حلقه تنگ بهندا جلا جار بها- جس و ملے محرم دی ستویں تاریح آئی۔ محرم دی ستویں تاریخ دی سی سید کمانڈراانچیف پزیدداجس دنیادے کتے نول لاچ سی میں امام حسین رفالتیز نول شہید کر کے ملک دی کورٹری دا پروانہ مینوں مل جائے گا او ہ مورنری دے اور ایا تا اگرات ہوئے این سعداور امام سین رضائتین دے۔ محرم دی ستویس تاری اے این سعد آیا آئے کہند اامام سین ۔ ایہد نہ جھو ساڈے ول وجہ تہاؤی عزت کوئی ہیں سرکار اسیں عزت کرنے آل۔ سیں ساڈے بی دے دو تہرے اور سیس ساڈے بی دی نشانی اوسیس آل رسول او اسین عزت کرنے آل برسر کارا بہہ سیاست دا میدان ایں۔ ایہ مجلال دی تج مہیں ایہ کنڈیاں دارستہ اے حضور سیں ایج کروحالات نال سے کرلئو۔ یز بیردی بیعت کرائو برزید نوں حاکم من کئو سرکار نہانوں کی۔ لکے لڑا ئیاں جھٹریاں نال۔ سياست كنداميدان اين سين سياست جهد دووسين سيتي تشريف سيے جاؤ۔ جاؤ مصلیاں نے جاکھل بڑھونے جاؤمسیناں جہ جاکے امامتال کراؤتے نکاح خوانیال کرو۔ نہانوں کی لکے ساست دیے نال۔ حاوسیں اللہ اللہ کرومحراماں نون آباد کروجا کے جمرے آباد کروم اب آباد کرواللہ اللہ کرو۔ تہانوں کی لگے

حضرت امام حسین و الله نے جواب ایہہ دیتا اوہ این سعداؤہ دنیا دیا کتیا تو ل دین نے سیاست نول بیاد کھ کر ناا ہے۔ جبہر کی میر سےنا نے دی سیاست سی او ہونا نے دادین سی جبہرا نانے دادین سی او ہوسیاست سی مسین او ہے نائے دادو شراا ہے میں دین نے سیاست نول و کھ بیس ہون دینا۔ نیزہ تکبیر اللہ اکبر نعزہ رسالت

صاحر اده عطاء المصطفى زنده باد

فرمایا بین منجدد بے نقدی واسطے آیا وال بین اسلام دیے نقدی واسطے آیا وال میں اسلام دیے نقدی واسطے آیا وال میر انظریدتے ایہدد بین ملت داامیر او بنوں و یکھنا چاہناں وال میں ملت داخلیفہ او بنوں و یکھنا چاہناں وال چیم وال بیک وقت خلیفہ وقت بھی ہوو ہے ۔ اسیں آئیں ایسے داسطے آل کہن لگا سرکار من ہوو ہے ۔ اسیں آئیں ایسے داسطے آل کہن لگا سرکار می جاؤ ۔ کیوں بچیا ں نوں قربان کرنا ہے سرکار علی اصغر دا بجین بچائو ۔ علی اکبردی جوانی بچائو ۔ زنیب و بے بتر ال دی بینی داخیال کرو۔ جوانی بچائو ۔ زنیب و بے بتر ال دی بینی داخیال کرو۔ تے سرکار وقت نال سلح کرائو۔

امام پاک دخالفہ نے جواب دتا۔ ابن سعد مینوں علی اکبر نے قاسم دی جوانی نالوں۔ عون وقحد دی بتیمی نالوں علی اصغرد سے بجین نالوں نانے دیے دین نال بہتا بیارا ہے۔ مینوں نانے دادین عزیز اے نیچے جاندے نے جان۔ کہتا بیارا سے مینوں ناٹیو نے دادین عزیز اے نیچے جاندے نے جان مصطفے اتوں گھدل قریا امام حسین وخالفہ نے آگھیا ابن سعد میرا سارا مبر دین مصطفے اتوں گھدل قریاد

ابن سعد نے آگھیا تسال ضدنہیں چھڈ دے میرا آرڈراے میں کمانڈر انچیف آل۔ میرا تھم اے دریا تول خیے اٹھالو۔ ہے نہیں من دے۔ ایہ فرات ساڈا۔ ایہ کر بلاساڈا۔ عراق ساڈا۔ پوری مدت اسلامیہ ساڈی ۔ ایہ دریا دایا نی میں ساڈا۔ این سعد نے آرڈر دتا بھی ساڈانہیں من دے نے دریا تول اپنے خیے اٹھالئو۔ این سعد نے آرڈر دتا مفرت عباس دیا رگال و چہ حیدر کرار دے خون نے گردش ماری۔

· حضرت عباس کہند ہے نے ابن سعد ظالم۔ دیکھاج بھی حیدر دی تلوار والفقارساڈ ہے کول موجودا ہے۔ ساڈیاں رگاں و چہ حیدر کرار داخون بیا گردش

کروا اے۔ ونیا دے کتے میں جنان جرزندہ واں کے موذی نوں خیمیاں دی طرف نہیں آن دینا۔ پانی ساڈ افرات بھی ساڈا۔ بیس پٹنے خیمے ہمت ہے تے خیمے بٹالے۔ غصے وجہ آگئے۔ اوہ اسیں کوٹر دے مالک آں فرات ساڈیاں دریا وال وجوں اک سوآ اے نہیں اٹھنا امام حسین وزائنے کول کھڑے نے بھائی جان جلد بازی کولوں کم نہ لوو۔

قربان جاوال امام حسین خالفیز تیری بصیرت دے صدیے۔ تیری نگاہ دور بین دے صدیے تہاؤی سوچ دے

قربان امام نے فرمایا بھائی جان ابن سعد نال تکرار نہ کروتے پائی توں جھٹر انہ کرو۔ بین خیصا تھا لینے آں اسیں فرات توں دورٹر جا ندے آں۔ میرے امام نے فرمایا بین بائی توں نہیں لڑتا تیری تلوار پائی توں نہا تھے۔ا ہے عباس ۔ جبائی توں جھٹر اکتا ہے اون والا مؤرخ ایہ بنہ کدھرے لکھے کہ حسین دی جنگ وا آغاز فرات دے پائی توں ہویا ہی۔ مؤمن پانیاں توں نہیں لڑدا مؤمن جنگ وا آغاز فرات دے پائی توں ہویا ہی۔ مؤمن پانیاں توں نہیں لڑدا مؤمن وی جنگ دریا وال دی جنگ نہیں مؤمن دی جنگ دریا

امام باک ڈاٹھیائے فرمایا ساڈی جنگ گفرتے اسلام دی جنگ اے ایہہ زبدوتقوی نے نسق و فجوراً ہے سامنے اے پانی توں ہے تلوار چکی۔ آن والے مؤرخ کدھرے ایہہ نہ جھن کہ حسین دی لڑائی پانی توں شروع ہوئی ہی۔ بھا کی جان اسین کوٹر دے مالک آن اسیس وسیع القلب آن امام نے خیے خودا تھا لئے ذریائے فران دور خیے نصب کیتے ۔

۔ استوین توں کیکے دسویں مجرم تک امام یاک رٹائٹی واسارا نمبر پیاسا۔ امام حسین نالٹند بیا ہے حضرت سکینہ بیاسیاں نے ۔ حضرت علی اصغر بیا ہے نے ننھا

شیرخواردوده ببندا بیاسا علی اکبر بیاسے قاسم بیاسے عون وقد بیاسے نے لی بی زنیب بیاسیاں شہر بانو بیاسی۔

مولاتری ایس بے نیازی دے صدیے توں بڑا بے نیاز ایں۔ توں جا ہیں تے بوسف جیال سوہنیاں نول کھوہ وچ سٹ دیویں۔ توں جاہیں تے زکریا جیہاں نے آرے چلا دیویں۔ اخ تیری بے نیازی دے صدیح ان کوژ دیاں ونڈن ہاراں تے بیاس داپر چہ پا دتا ای۔ کوژ دے ونڈن ہارات پانی دی بوندنوں ہے تر سدے نے۔ ستویں توں نا نویں تک بن دن تے بین را تاں اہل بیت اطہار پیاسے نے۔

مولا دیکھا۔ےنظارہ فرشنونسیں بھی ویکھو جبریل توں بھی ویکھا یہداوہ ٹبر اے جبر اعرشاں نے سجد ہے کرن والا اج کر بلا دی ربت اُتے سجدے بیا کردا

ایے۔ انام جین ساجد انام جین زاہد ساڈ اانام عابد ساڈ اانام مجدیاں دی زنیت
ایره حسین مجدے گر ارد ہے نے نال بی بی شهر بانو نے امام حسین دی ثم خوار بیوی
امام پاک دی خدمت گر اربیوی اوہ شهر بانو جہنے سغر دیاں مصیناں جریاں جہنے
خاوید دی خاطر آج پیاسان جریاں ایہ بادشاہ دی بٹی اے۔ ایہ یز وجر د دی
بٹی ۔ ملت ساسانیاں دا چراغ اے۔ بادشاہ دی دھی اے نے ذین دے بادشاہ
دی بیوی اے۔ حسین دی زوجہ پاک ایم بھی مجدے و چہ اودهرون حسین بھی
سجد ۔ کردے نے

تاریخ و جداوندا ادمی رات ہوئی اور هر حسین قرآن ہے بر هدے نے ایدهر شیر بانونوں نیند آگئ۔ نیند دی آغوش وجہ آ کھالگ گئا۔شہر بانو نے اک عجیب خواب ویکھیا۔ بی بی شہر بانوں ویکھدیاں نے اک کق ووق صحرا اے۔ اک چینل میدان جار چوفیرے رکھ کوئی جیس کوئی بوتا نہیں۔ کوئی تیجر نہیں۔ اوہ میدان دے درمیان وجہ اک یاک دامن ٹی ٹی سرتے عزت دی جادر لیکے میدان دے و چکار بھی ہوتی اے حضرت نی بی شیر با تورشائنہ نے ویکھیا کہ بردہ كيتا ہويا اے بلكيان بلكياں جيكياں دى آواز بى اوندى اے بلكياں بلكياں آبال دی آوازی اوندی اے۔ اکھال دیے جوان نال میدان و چه ترونکایک مردی اے۔ سردیاں والان نال میدان وجہ بہاریاں کی دیندی اے شہر بانونے عرض کیتی بی بی تہاؤی تعریف کی اے۔ تہاڈ ااسم کرامی کی اے۔ تہاڈے انجو کیوں ہے نکلد ہے نے سردیاں والان نال بہاریاں کیوں ہے دیندے اوے۔ آواز آئی پیرو۔ بیٹی مینول پیجان میں کون آن۔ تول مینول مین ویکھیا۔ توں میرنے بعد مرے گھر آئی ایں۔غور نال پہنچان میں تیرے شوہر عسين دي مان قاطمة ال-قاطمة والنائي مين حسين دي امان عسين نول سنح يان

والی حسین دے نخرے ویکھن والی اج میں کر بلاوچہ کھاں دے پائی نال ترو کے پی کرنی آل۔ سردے والال نال پی بہاریاں دین آل کل میرے پتر نے اس میدان و چرز فنا ایں او مداوال وال زخمی ہوئے گا۔ او ہدے پنڈے تے تلواراں دے گھاؤ ہونے نے سیرال دے زخم ہونے نے نیزیاں دے زخم ہونے نے۔ میرے پتر نے کر بلاوچ پر فنا ایں۔ میں تال پی بہاریاں دین آل کل میرے پتر دے پنڈے نے کر بلاوا کوئی کنڈ انہ چھے جائے۔ مانوال دی محبت اے۔ اج پتر دے پنڈے نے کر بلا واکوئی کنڈ انہ چھے جائے۔ مانوال دی محبت اے۔ اج روح فاطمہ کر بلا واطواف پی کر دی اے۔ اج علی دی روح کر بلا داخواف پی کر دی اے اپنے خاندان بی کی لاندی اے۔ اج مصطفاح دی روح کر بلا داخواف پی کر دی اے اپنے خاندان دے میر داستقامت نول ہے ویکھدے نے۔

ایدهرامام پاک دی منبح دے ویلے آکھائی۔ سارے دن دے تھے ہوئے

ئے۔

صدے نے سختیاں نے صعوبتاں نے مصیبتاں جریاں۔ تے ماری رات سجدہ و قیام و چہ گزاری میں صادق داوقت ہویا۔ تے امام پاک نوں خواب و چہ محمط دی زیارت ہوئی۔ حسین نے نانا جان نوں دیکھیا نبی پاک طلب النے خواب و چہ آئے اوہ نانا جہرا اکثرا کے ہور نوں چھے تے درد کملی والے طلب النے کیا خواب و چہ آئے اوہ نانا جہرا اکثرا کے ہور نوں چھے تے درد کملی والے دا طلب کیا ہوں ہندی اے تیر غیراں نوں لگے تیس مصطفے نوں پنچائ کملی والے دا اینا خون مصیبت و چہ بہتلا اے۔ نبی پاک ملتے تی خواب و چہ آئے حضور طلب کیا تی اینا خون مصیبت و چہ بہتلا اے۔ نبی پاک ملتے تی خواب و چہ آئے حضور طلب خواب و جہ آئے امام حسین نوں سینے نال لالیا۔خواب و چہ متھا جمنیا۔ پیشانی جمی سینے نال کے حضور طلب خواب و چہ آئے امام نامی الحسین ۔ میر ے حضور طلب خواب نے فر مایا میر نے پیڑھسین ۔ احسین منی وانا من الحسین ۔ میر نے حضور طلب خواب کے خرا استقبال کرن واسطے کھڑی اے تیرا اہا قت تیری اہا این ان اس جنت و چہ ہار کیکے تیرا استقبال کرن واسطے کھڑی اے تیرا اہا

شرخدا جنت دے ہار کیے کھلوتا ہویا ہے۔ بیز احوصلے نان ہاری جندلحات نے تھوڑی جی اوریت اے ایدھرون تیری گردن کئے گی اورھروں میں کوڑ دا بیالہ لیکے آجانا این۔ بیڑا حوصلہ رکھیں۔ دنیا دالے تیراامتحان و کھن گے بریدیاں تیرا صبر و بکھنا این۔ بیز ااج دے دن جنت صبر و بکھنا این۔ بیز ااج دے دن جنت دے ایجے دروازے کھل گئے نی۔ آسمانی فرشتے بھی تیرے عبر دا امتحان ہے ویکھد نے نے۔ ای جریل دیا نظران کر بلاتے گئیاں ہوئیاں نے۔ ای اسرائیل ویکھد نے نے۔ ای جریل دیا نظران کر بلاتے گئیاں ہوئیاں نے۔ ای اسرائیل اور میکا ئیل دیاں نظران کر بلاتے نے۔ ای ملکوتیاں دیاں نظر بھی کر بلاتے نے میرے دو ہتریا۔ ای رب العالمین دی نظر بھی کر بلاتے وے۔ نانا جان بھی عبر دی تلقین کر گئے نے۔

محرم دی دسیویں چڑھی۔ تاریخ کر بلاوی مومن اٹھا کے و کیے۔ یفین ہوگیا حسین تیری زندگی دا آخری دن اے اج جام شہادت نوش ہو جانا ایں۔ نانا جی بشارت دے گئے نے۔اودھروں بی بی فاطمہ شیر یا نو نوں سنا گئیاں نے۔اج طاہری زندگی دا آخری دن اے۔

امام پاک ڈاٹھوئے نے خیمیاں دے چکر کئے۔ می داوفت اے۔ امام پاک جیمیاں دچہ ہے جا ندے نے۔ بھین داخیمہ آیا۔ فرمایا میری درداں والی بھین جسین آئ آخری سلام کرن آیا اے۔ میری بہنے توں بوے صدے ویکھے نے۔ توں سفر دیاں مصبحتاں ویکھیاں تون میرے نال مدیدہ چھڈیا۔ توں میرے نال کر بیادی منافر دیاں مصبحتان ویکھیاں تون میری زندگی داآخری دن ایں۔ زئیب میں کر بلادی منافر بی این۔ بھینان ان میری زندگی داآخری دن ایں۔ زئیب میں این سیرون تیرے جوالے کرے جانا ایں۔ میریے بھینے گردن کے جانی این۔ میریے تھے نالمان این۔ میرے نے ظالمان این۔ میرے نے ظالمان دوڑیا آئی دوڑیا آئی دوڑیا آئی میرے نے ظالمان دوڑیا آئی دوڑیا آئی دوڑیا آئی دوڑیا آئی میرے میں۔ میرے دیا ہے تھے دوئیا آئی بریا در کھیں۔ میرے

مرن دے بعد میر یے بھینے اپنے منہ نے طمانے نہ مارنا۔ بھیناں سینہ کو بی نہیں كرنى، بھیناں وال جیں کھلارنے آ ہو وفغان شکریں۔ نالہ شیون نہ کریں۔ نے صری شرک میری شہادت اُتے ایج صرکرکے دستاں ایں جی طرح امال قاطمه وفالند في مصطفي المستعليم وي ميت أت صبر كيناس مبردي القين کربلا دیاں تاریخان پڑھ کے ویکھو۔ بھین نوں خصوصی صبر دی تلقین لیتی۔ امام حسین خالفیز نے ۔ بھیناں توں اہل بیت دی عزت نے ناموں ایں۔ تیری جا در اسلام دی غیرت اے۔ تیرا پردہ اسلام دی ناموں اے۔ تیرا وجود غیرت ملی اے۔ بھینال این غیرت نول قائم رکھناای۔ این ناموں نول قائم ر کھناای۔ ساڈا ایمان اے۔ نائی دی دوہتری نے امام حسین دے کہن آتے ناموس اسلام نول قائم ركھيا۔ بھين نول صبر دى تلقين۔ زین العابدین بیار پیز بیار بیز نول بیک کے امام نے فرمایا اوہ میرے بهار پتراران کربلا دیال سختیال و چه نتیول برا تیز بخار آیا ہویا اے۔ پترارب تعالی دی ایهدے وچه حکمت اے نتنوں بیار کرکے رب نے زندہ رکھناں ایں۔ ميرك عابد بهارميرك زين العابدين ايهدميرك على اوسط تول سيدال دانام - دنشال این - تیر مے تول سیدال دیاں نسلال چلدیاں نے تیر مے تول حسین دانام باقى ربهنااي \_الين خيم وچه کوئی جوان مرديس بونا \_ساريان ياك دامن بيبيان

زین العابدین تول کے ہوئے قافے داسالا ربنیا ایں۔ تول میر کاروال بنیا ایس زین العابدین تول یا در کھیں اپنی مال دے سرتول جا در نہ اُڑن دئیں۔ زنیب دے دو ہے نول قائم رکھیں تے مصطفے دی عزت میں تیرے حوالے کرکے چلیا وال پڑا تول ناموس دا پہرے دار ہونا۔ بیار پڑنول تلقین

ہولی ساریاں نوں حوصلے ہے دیندے نے صبر دیال تلقیناں کر دے نے۔ والیں خصے وجہ آئے۔تے تھی بیٹی سکینہ رہائیڈ امام سین دی نورنظر۔امام سين كهند بے نے دھے اح مينول رج كے و ملھ لے۔ اباجی آ کھ لے بی اباجی کہد لے اباجی آ کھ لے اج دل دیا ل حسرتال كدر كينول اباجي كهرك بلا-بارباراباجي بلا- د هي اودهرول سورج وبنااس تنيون بأب بهن والانظر جيس أنا تون شام تك يليم بوجا مين كي وهيئة مينون ابا كهه كون يليم بوجانا ایں۔ تھی سکینہ نول پینہ ہیں۔ ایا جی بیٹیم کہنوں کہند ہےنے نتھے سے ہاتھ جوڑ کے کہنے لکی وہ تشنہ کام بتلائے بھے کہ بیمی ہے کس کا نام ابا جی میم کہنوں کہند ہے۔ نے سیس کھڑی مڑی ہے آ کھدےاو۔ دهيئ أول يليم أو جالي كي بتلائے بھے کہ مینی ہے کس کا نام آتھوں سے خون بہا کے بیا کے بیا کے امام بنی نہ اوچھ مجھ سے مصیبت عظیم اے مرجائے جس کا بات وہ بجہ ملیم ہے وصے جہدایات مرجائے۔ او بنول میٹیم آ کھدے نے سکیندوی بیخ نکل كى اباجى مينول يتيم دالفظ چنگالهيل لكدا مين يتيم مين بنتامينول يتيم كرك نه جائيو۔اودهرسكيندديال چيال نكل ديال نے ايدهرامام حسين اے اتھروآل تے ضبط کرکے جیمے توں باہر نکل آئے۔ آنسورو کے دھی کہندی ابا جی بیم نہ کرکے جَائِيو مِينَ يَنِيمُ بَيْنَ مِنا وَحِيمُولَ لَكُلُوامَ مِا كَ فِي الرَّادِ فِي حَصِيرُ وَالسَّا مِن صِرِوا

واغط كيتابه

قربان جاوال امام حسین رفائی تیرے صبر دا ستقلال دے صدیے صبر دا ستقلال دے صدیے صبر دا مستقلال دیے صدی صبر دا مستقینال فیردار میریال قربانیال نول بے صبر دا مطاہرہ کرنا تھے۔ مسلم مظاہرہ کرنا تھے۔

تاریخ و چداونداا ہے۔امام پاک نے جیمیاں دے گرداک باڑ کھدوائی باڑ کھدوا کے تے بانس وغیرہ یا جیہڑا سامان ک لکڑ دا۔ سٹ کے تے اگ لگادتی۔ تاکہ کوئی دنیادا کیا تنجاوز کر کے اہل بیت دے جیمیاں تک نہ پہنچ سکے۔

كرامن

امام باک راونڈ لگارہے نے جیمیاں دے گرد۔ اک یزیدی ہے دین گتاخ اک یزیدی سپاہی آیا۔ و کیھے کے ناں اگ کہن لگا واہ حسین آخرت و چہ تے نتیوں اگ ملنی سی ۔ تو ل دنیا و چہ بھی اپنے لئی اگ لائی اے۔معاذ اللہ گتاخی کیتی۔ دنیا و چہ بھی اگ سہیر لئی آ۔ امام پاک حسین رہی تھے دے دل تے چرکا لگا۔ آپ نے فزمایا۔ کذبت یا عَدُو اللّٰہ۔

الله دیا دشمناتوں بکواس کیتا اے۔ اسیس کوٹر دے ونٹر ن ہار۔ اسیس جنت دے لاڑے آں۔ توں نبی پاک دی روح نوں۔ دے چین کیتا اے۔ قدرت نے کربلا دے وچدای اومدی گتاخی داصلہ ایہدتا۔ اس نوں گتاخی داملہ ایہدلیا گوڑے نے شوخی کیتی بے لگام ہو کے دوڑیا۔ تے اس نوں گتاخی دابدلہ ایہدلیا گوڑے نے شوخی کیتی بے لگام ہو کے دوڑیا۔ تے اوآگ جہدا طعنہ دتا سی گھوڑے نے اومدے وچدسٹ دتا۔ یزیدی جل کے جہنم اوآگ جہدا طعنہ دتا سی گھوڑے نے اومدے وچدسٹ دتا۔ یزیدی جل کے جہنم رسید ہوگیا۔

اک ظالم نے نداق کیتا۔ حسین کی تھیا ایے پربید نال مقالا کے۔اج تیرے بیچ بھی پیاس پیاس سے کردے نے۔ بیجیاں نوں پیاسیاں مرواناں پیا۔

کی کھٹیاای۔ام حسین رہائیؤ تھنڈی ہاہ بھر کے کہند ہے مولاایے بیرے نے طنز کیا ہے۔ مولا بدلہ این و نظافر ما۔ام میاک دی دلدی ہا ہ نکل ۔ تاریخ و چه آندااے اوس نوں سخت بیاس لگی فرات دے کتارے پہنچیا۔ بانی بینیرا اے۔خدا دی قدرت تال بانی او ہدے حلق توں تھلے نہیں گذر داا بدھروہ بیاس داغلبہ او دھروں بانی او ہدے حلق توں تھلے نہیں گذر داا بدھروہ بیاس داغلبہ او دھروں بانی اُنڈیل دا اے۔ او ہدا حلق قبول نہیں کردا۔امام حسین رہائی دی تو ہین کرن والا۔ بیاس دے تال بلک بلک کے جہنم رسید ہوگیا۔

دسیوی محرم اے ابن سعد پھر آیا۔ ندا کرات واسطے ابن سعد کہندا حسین آخری موقع اے ۔ نے جہاڈے فراکرات کامیاب ہوگئے۔ تسیس زندگیاں بچاکے واپس پلے جاؤگے۔ اگر تسین گل نہیں منی۔ نے شہادت واسطے تیار ہوجاؤ۔ امام پاک نے فرمایا۔ ابن سعد کی شرطان نے جبریاں۔ شرط او ہوں جبر کی مدینے و چہر امدینے جواب دیتا۔ جواب بھی او ہو جبر امدینے و چہر کی مدینے و چہر کی مدینے و چہر انگار کرنا۔

مین گشن ہوکہ نوک دار ہوچے بولئے فتل شفانی نے امام سین نوب خراج عقیدت بیش کیتا میں شفانی نے امام سین نوب خراج عقیدت بیش کیتا میں میں میں کہ نوک دار ہو ہے بولئے بات کی خرود کا دربار ہو ہے بولئے بات کی خرود کا دربار ہو ہے بولئے بات کے فرمانا طالما ہوا ہوا کیا ہے جیمدا شبین دا،

آ بے نے فرمایا طالما۔ جواب بھی ادہوای اے جیہز احسین دامد ہے وجہ یں۔حضرت بچے بچائو۔ امام نے فرمایا بچیان نالوں بہتا مینوں نانے دادین دا کی۔حضرت بچے بچائو۔ امام نے فرمایا بچیان نالوں بہتا مینوں نانے دادین دا خیال آ ہے۔ بین تیار آئی شہادت میری منزل اے۔شہادت میرامقصود اے شہادت میرامطلوب اے۔ ابن سعدافسوں کردا چلا گیا۔ اسان تے بردا جانس دتا

اے بڑی مہلت دنی اے۔ بڑا صبر کیتا اے برتسیں آپ ای مرن واسطے تیار ہو۔ تے تیار ہوجاؤ۔ معاذ اللہ

حضرت امام حسین و النظر نے یزید دے لشکر دے سامنے آئے خطاب فرمایا۔ امام باک جیمیال و چول ہو کے یزید دے لشکر دے سامنے آئے۔ جھے وڈے ڈوے جرنیل س جھے انہال دے لشکر دا قلب کی۔ وڈے وڈے افر جھے موجود نے امام باک بڑا تھے دلدل نے سوار ہو کے آئے۔ میرے امام نے نبی پاک دا دا تمامہ سرائے پایا۔ عمامہ دسول قبائے صدر اے۔ تے دلدل اُتے نبی پاک دا دو تہرا بیٹھا ہویا اے۔ حضرت امام زبالٹی نے یزید یاں نوں خطاب کر کے فرمایا یزید یوادہ دنیادے بھکو انعامات دے لائجی حکومت دے لائچو۔

ایبدویکھوپہچانوں میں تہاڈے سامنے کون کھڑاواں میں نی پاک دفاہ یہ دو تہرا تہاڈے نی وا نورنظر ایبد میرے سرتے ویکھوپک کہدی اے۔ ایبدنشانی جو محمد طفیقی اس سول اللہ مشکولی دی۔ میں نانے دی بیگ پارے آیا وال۔ میں نانے داجانشیں آل۔ میں نانے دی بیگ بہن کے آیا وال۔ میں نانے دی قبالیک نانے داجانشیں آل۔ میں نانے دی بیگ بہن کے آیا وال۔ میں نانے دی قبالیک آیا وال۔ میں نانے دی آبا وال۔ میں خورنیس آیال۔ شال آبا وال۔ دلدل تے سوار ہوکے آیا وال۔ طالموس خورنیس آیال۔ شال آبا ہوال دکارل تے سوار ہوکے آیا وال۔ خوالم میں خورنیس آیال۔ شال آبا ہوال دی روایت اے عرب مہمان نواز مندے نے عرب مہمانال واسط سب کھ قربال دی روایت اے عرب مہمان نواز مندے نے عرب مہمانال واسط سب کھ قربال کر دیندے نے اوہ یہ بدیو نی دے دو تہر نول مہمان بلا کے چنگی مہمان نوازی کہتی ہے۔ پٹے کر دے او۔ میں وسیح القلب آل میں سید آل آل رسول آل ہن بھی وعدہ کرنا پر بدیو۔ میر اوستہ چھڈ دیو۔ مینوں اپنی مرزل تے جان دیو۔ میر ادرستہ چھڈ دیو۔ میں وسیح القلب آل وعدہ کرنا کہتی میں ایک جست کی ڈرنال نہیں مدرل تے جان دیو۔ میر ادرستہ جھڈ دیو۔ میں وسیح القلب آل وعدہ کرنا کہتی مواد۔ میں وسیح القلب آل وعدہ کرنا کہتی مواد۔ میں وسیح القلب آل وعدہ کرنا کہتی مواد۔ مواد کراواں گا اتمام جمت کی ڈرنال نہیں خدا دی قسم ایہ مسادرے گاہ مہاؤ ہے مواد کراواں گا اتمام جمت میں ڈرنال نہیں خدا دی قسم ایہ مسادرے گاہ مہاؤ ہے مواد کراواں گا اتمام جمت میں ڈرنال نہیں خدا دی قسم ایہ مسادرے گاہ تہاؤے مواد کراواں گا اتمام جمت می ڈرنال نہیں

خوف نال ہیں جست مکمل کرن گئی۔ کوئی ایہہ نہ آ تھے امام حسین وہا ہے اپیل ہیں سى ليتى \_ فرمايا بن بھى مينوں جان ديو \_ ميں سارياں تفصير ال معاف كراوال گا ونياد كتيان في بحائے جواب دين دے جھ طالمال نے امام سين مالند أتے تیر جلادت امام یاک دینے واعظ داجواب تیران نال دتا۔ امام یاک نے قرمایا۔ الحمد التدجحت تمام الب آب واليل حيميان وجداً ئے۔ ديکھيا کہ بي بي شهر بانو ذیال جمیال و چول چنجان دی آوازیک اندی اے رون دی آواز آنی بھین زنیب يى روندى اے۔ امام آئے كہند نے نئيب اے نال روائے ملى موجود آل البع مين تير مسامني آل البعول برارونااي بريزيال چيال تكلن گيال-جناج حسين موجودا ہے۔ رو کے ميرادل بے قرارنہ کرو۔ آتسوانسان دا آنسوا بهدفطرت دا نرجمان ایس شریعت نے آنسوت يبره بين لايا \_ اگردل كذاز بود \_ اكهال و چول آنونكلن ايبه جائز في حديث وجه آندا فودرسول التدايية بيغي حضرت ابراتيم دي موت أت براروت صاحراده بويات حضورد ما نسوتك رويع سركار في حضور منظام نے ہم کے اسے بیزنوں آ کھیا بیٹا۔ان تیرے جان نال محددادل برا بے قراراے رونا جائز شریعت دیاں صرال وجہ رہ کے روؤ۔امام نے آ کھیال مجعینان آواز ای ند کدهوسین رسول باک دامبراوسین رسول داخاندان او تے الله تعالى نے تہادیاں آوازاں تے بھی پہرے لائے نے تہادیاں جادراں تے بھی بہرے نے آوازاں تے بھی بہرے نے آنسوال تے کنٹرول کوئی ہیں۔ رج کے آنسو بہالولیکن بھین زنیب نیری آواز ند لکے۔ ایبہ تو بن اے خانوادہ مصطفے دی۔ صبر دی تلقین او دھر خاندے نے نے جان لکیا ں صبر دی تلقین واپس حیمیاں ول آندے نے نے آئے صبر دی تلقین کینی ظالم نے تیراندازی شروع

کیتی۔ تاریخ وچہ آندا۔ تقریباً بچاس ماتھی امام پاک دے جیرہ ہے مکوں شامل ہوئے سے الک اک رہے امام حسین رفائٹ دے ساتھی امام پاک دے قد مال توں نثار ہوگئے۔ بخاہ جان نثار بچاس ساتھی نے معاون۔ دین دے رہے توں جدول نثار ہوگئے امام پاک نے جدول خیمیاں ول نظر دوڑ اگی۔ تے۔ نے دل خدول نثار ہوگئے امام پاک نے جدول خیمیاں ول نظر دوڑ اگی۔ تے۔ بن آئی نے اکھیا۔ حسین ہمن نے اک اک کرکے تیرے ساتھی جدا ہوگئے نے ہیں آئی آئی تیرے اپنے اس دائم ہرای۔ ہمن تیرے جینجیاں وا شمرای۔ ہمن تیرے جینجیاں وا شمر ہمن تیرے بھتیجیاں وا شمر ہمن تیرے بھانجیاں وائم ہرائ حسین آئی مصطفط دی واری اے امام پاک نے دلدل نوں ایڈی لگائی کہ کر بلاوچہ آئے آپ نے لشکر نوں مخاطب کر کے فر مایا۔ ملک فی فیڈ نئی کو کی کی کی کو کی کو

ہے کوئی غربت دے میدان و چہالیں بے قراری و چہ سین دی مدد کر ہے میں وعدہ کرناں اج جیموات داساتھ دے گا۔ کل قیامت دے میدان و چہ نانے دی کملی داسا می عطا کراں گا۔

تعره تكبير التداكبر تعره رسالت يارسول الله

حصرت فر طالند،

اک دل گدار آواز نکلی سینیاں نوں چیر گئی۔ ہے گوئی دشت بے نواو پیہ حسین واساتھ دیے۔ اج جیہوا مسین واساتھ دیے۔ اج جیہوا میر سے نالے دیے ہے اور جیہوا میر سے نال تعادن کر ہے گا۔ قیامت دے میدان و چوں نانے دے ہتے ول کوثر دا جام بلاواں گا۔ امام پاک دی آواز کر بلاوچہ گونجی۔ تے رب نے جدے مقدر و چرکھیا ہویاسی۔ ابن سعد دااک مفت ہزاری کمانڈر

حصرت تر والله اوهرول امام باک والله دی آواز تکلی ایدهرول و در در کلیج و چول بار موال الله کا در کا نظر الله کریم نے

اڑی سعادتان جہدے بخت دیے لکھیاں ہوئیان ہیں۔ او ہے جس و لیے امام دی آواز تی ہے ماہ خوا ہے گھوڑ نے لاسالا کی الگام ڈھی چھڈ کے بزیدیاں دالشکر کٹ دیاں کٹ دیاں گھوڑ نے آوا اس کے الگام دے قد ماں دیے ڈگ بیا۔ دالشکر کٹ دیاں کٹ دیاں گھوڑ نے آوا اس جی تہا ہ کرچکیاں بین کر بلا و چہرستہ ڈکیا ہے۔ بین تہا ڈیاں راہواں روک چکیاں وال جین تہا ڈے لشکر نوں گھیز کے کر بلا و چہ میں تہا ڈیاں دیا ہوں گھیز کے کر بلا و چہ آن دی سور معافی منگن آیا وال سر کاریز بذیاں دیے لشکر نو جون آیا وال سیس فوجان دی کما فڈ چھڈ کے آیا وال سر کاریز بذیاں دیے لشکر و جون آیا وال سیس تہا ڈا فوجان دی کما فڈ چھڈ کے آیا وال جی تہا ڈی آواز نے چل کے آیا وال میں تہا ڈا کی آئی دا جرم آن سیس فاطمہ دا مجرم آن سے بی پاک دا مجرم آن سیس فاطمہ دا مجرم آن سیس فاطمہ دا مجرم آن سے بی پاک دا مجرم آن سیس فاطمہ دا مجرم آن سیس فاطمی معاف کر دیے دانام عالی مقام زمالئو کی شون نے کہ شرکار تمہین در کرد نے اول شائد دے واسطے قد میں ڈگن دی لائے مقام زمالئو کئی سینے نال لایا۔

خرجسین دے دل آتے مرہم رکھی اے۔کل قیامت دیا سختیاں و چہ سین نیرا سر پرسٹ بن کے اٹھے گا میں شفیع المدنبیں بڑائیڈ دا نواسہ آل۔شفاعت میرے گھر دی اے۔ میرے گھر دی اے۔ میرے گھر دی اے۔ وعدہ کرناواں ٹرقیامت دے میدان و چہاہے تو ل میران نیون جنت و جی کی خاوال گا۔

بجھوں این سعد آیا دوڑ دا اوہ محر تیریاں اکھاں نے پردہ ہے گیا۔ اوہ استھے کی لین آیا این استھے سر ہے اڈ دے ٹی۔ ا استھے کی لین آیا این استھے نے موت دا بہر ہاک اور استھے سر ہے اڈ دے ٹی۔ اور حریز پددے عہدے ٹی۔ ایمیہ فلطی نہ کری توں اگے ای کمانڈرایس نتیوں ترتی مین والی ہی ۔ توں اپنا عہدہ چھڈ کے مصیبتاں و چیآ گیا ایں۔ حضرت محرر ماللہ

نے فرمایا۔ دور ہوچا دنیا دے کتیا تو سعہدیاں دالا کے دنیا ایس خدا دی سم اور هر دوزح اے۔ ایدھر جنت اے۔ اودھریزید اے۔ ایدھر حسین اے اودھرشمر اے۔ اید هر مصطفے اے میں دوز ن دے بہرے نول تھرا کے جنت دے يبر ما وجداً بإوال

نعره عبير التداكير نعره رسالت يارسول الله جناب تر الله تعالی لکه لکه دهمتال نثار کرے تیری مرفدائے اہل بیت دیاں فترمال تول تول قربان مو كيول ما في چربيان كرال گا\_انشاء الله نتعالى وَآخِر دُعُواناً أَن الْحَمْدُ للهِ رَبّ الْعَالَمين

# كريل وبسال والح

سے ہوئے دلاں تول کے مان قبلے اکرے ہوئے سال نوں کے حکان قبلے بعليال مومال تول ائت رسته تنان والم كرمل جداست فت والكمريرهان وال الترص دلول أست البركي شال والم يزر واقابيهن قرآن سال والم دورة مع ما مرال نول آم محال والم كريل نول آئے رشك جنت بنان واليے

كربل جدات كريل وسال فله نيك وسال واله باطل وسنداس والمرتبين حصولا جيلاوندس حبرس أكيم ممرساتے قادی قرآن برصدے کے بجورال سے داکوال نول راہ صرامی استلف حاندين كناهيال تحبن واليه

برصيال عمادال مخرص عمر يترال نول دجي كريل قربان كرن ولانے

الحمد لله المستعان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والتبيان والصلوة والسلام على افضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الانس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا اعلان تحقيقهم الى اعلاء كلمات الرحمن ٥

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

الى الله عن الله الله في الله في الله في الله في الله في الله الله في المليكة الاتفاق ولاتخالوا وانشروا بالجنة التي

ڪُئڻُو تُوعَانُونَ۞

صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَبَلْغَنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكُرِيمُ الْامِينِ٥ وَنَحُنُ عَلَى ذَالِكُ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمَدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُخْبِرًا وَامِرًا إِنَّ اللهَ وَمُلَيْكُتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَاأَيْهَا الَّذِينَ امْنُوا صَلُّوا عُلَيْهِ وسلموا تسليما

> الطناوة والسلام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وْعَلَى الْكُ وَأَصْحَابِكُ يَا حَبِيبَ اللهِ

-~...\ -å\\

· صفی مقام امام حسین رفتی التدعنه کی بید دعا تھی کرے بارب تونانا جان کی امریت کو بخش دے مسلطان دوجهال کی امست کو بخش دسے يرسب معينتي مقيل ستفاءت كراسط يمت رساني گورلٽايلسي ارست کے واسطے 0 كال السف بركوني لا في معرد الاسك توزينها شال اوكهال بي اصغریمال دسے وجد کہا دنیا ناسے باہل کٹا ٹیال اوکھیال ہیں باروجها تيال نيزك وك است بوس يارد بانال وكعبال مي والم البرجوان وي لاستن الصبخوال مال وكانيان اوكهيال من وی سیسی قرمایی سیسین جیری ابدے صدیقے سیرال دی گل بن کی كرم السالعث مادوس بيركت اساك بيرال مربدال دى كل بن كى آيانال معنوردالب التے كل عنوانال مهدال دى كل بن كئ عيدميك لاد داجن نا صراح تول عيدال تقريدال دى كل بن كي و البسيت جوكدان دعا يارو كيوس رسب بول تراده مطور مرف سبت سيدوى نورونوركروس العانوس فرسير سي عما تون دور بوص ميسك إنالون اوه منظور موندا الليبيت تول جيرا منظور مروس البيه كل ظهورى بيس بوكسكرى مستيام وصي تدمنه قد نوربوف

واجب الاحرام مسلمان بزرگوئز بزدوستواسلام علیم! شهید کربلا راقب دوش محرمصطفی سیدنا امام حسین برایشی دی شهادتال دے سلسلے وچہ چند جمعیاں تھیں سلام پیش نہیں کرنے آن۔ان دی نشت وچہ میدان کر بلاوچہ سیدنا امام حسین بڑائی دی کمال جرات استقامت اور عزم داستقلال دا تذکرہ ہوئے گا۔ اور خالق کا نتات دی بارگاہ وچہ سارے دعا کرو کہ ساڈے دلال وچہ اہل بیت دی محبت عطافر مائے اور سیدہ خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزمرہ وظافی الیار عطافر مائے۔

اورنال سانول الل بيت دى سيرت اوراسوه بحى عطافر مائے ـ كربلاوچه سيدالشهداء دوش محمصطفي والفيريجية امام عالى مقام وفاتنه جان دے س كرا يہد جنہیاں مصبیتاں میرے نے آرہیاں نے۔ایہ ساریاں خدا دی طروں نے۔ اورميراامتخان است امام ياك ايئ شهادت اين قرباني اورمصائب نول مبيران کربلا وچہ بھلا ہے ان میرا امتحان اے رب تعالی دی طرفوں میرے تے آزمالش اے۔ ایمووجہ اے کہ امام یا ک زمالتی نے میدان کر بلا وجہ تاریخ وجہ سين يرصك ديهوا يهدت ملداا العكريديال كولول ياني منگيا مستاري دیال کتابال و چرموجودا سے امام سین نے چندمرجبہ بریدیاں و سے سامنے یالی دى البيل ليتى الما سيالي طلب فرمايا المدين بديال كولول لیکن کدھر نے تاریخ وجہ بیل ملد اکہ امام حسین زاللہ نے ہتھ جک کے رب ولول بالى منكيال مووسے فدا كولول ميں سنگيا۔ يزيديال كولول منگيا۔ تمام مفسرين كرام في لكصيا كرام حسين في ميدان كربلا وجدجدول بهي ياني طلب فرمایا دیجیال دی پیال و مکھ کے تے بیبیال دیا تا سے اسے آت اسے اپلے کین المناه المرايات كولول الميل المن واسط كني كرفيا مت در عميدان وجهجدول

خالق کا نئات دی کچهری کے گئی نے کوئی پزیدی ایہہ نہ آ کھے یا اللہ کر بلاوچہ امام حسین والٹین نے ساڈے کولول بانی منگیاں ای نہیں سی۔ آپ نے انہاں دی دلیان والٹیم کرن دی خاطر آ ہے یانی دی اپیل فرمائی۔

تاریخال و چهاونداا نے علی اصغربول اٹھا کے یائی طلب فرمایا اللد کولوں تہیں منگیا۔ جاندے س رب ولوں تے آز مائش ای پئی ہوئی اے۔ تے آب نول ایبه بھی یفین کے کہ میں ہے رب تعالی دی بارگاہ وجہ وص کرنا۔ کہ مولاکور دے سانی پیاسے نے تے میرے نے تریائے نے۔ مولا بچیاں دی خاطرون دے اوہ مولاجیم ااساعیل دی لاح رکھ دا۔ حسین ظائی دی آواز ذی لاح تہیں ر کھدا۔ رب کولوں تال جیس سنگیا کہ رب ولول تے ای امتحان اے مولا اسیں راضی آل - بزیدیال کولول تال منگیا که قیامت والے دن کوئی بزیدی ایمهانه کهه سے کہ مولا امام حسین نے بیانی طلب فرمایا۔ای بیس کے میدان کرب وبلاوچہ امام حسين نے خطبے بھی ارشادفر مائے آپ نے خطاب فر مایا۔ وعظ فر مایا میدان كربلا وچداورتاري شابداے كدامام ياك رائين دلدل تے سوار ہوكے تے اورہ عمامه جيهر ارسول كريم والفي التي وانال ليكية عن امام حسين والله نه السية مر مقدس أتے پہیا۔دلدل تے سوار ہو کے لشکر پربیدنوں امام حسین راللی نے اک وعظ كيتا \_آب نے فرمايا يزيد بوتے كوفيو! كيا تسال مينوں خط لكھ كيس بلايا \_ آب دے کول تاریخ شاہرا ہے کئی خطوط موجود سے اور بعض ایسے وی س لکھن والے جیبر سے بربدی تشکر وجہ موجودی فرمایا دیکھونتہا ڈے خطوط تہاڑی دعوت اُت میں آیا ہاں تہاڈے بلاان اُت آیا ہاں۔ لیکن بریدیو پیجانوں میں کون آل-جس نانے دی شفاعت دی امير رکھدے اور اور جس محرع ني دا کلم يرهد ماوسين اس دانواسه مال مين او موسين آل جيم انها لا مرسول دے

موہ ٹریاں نے سوار ہندار ہیا۔ میں راکب دوش مصطفے میں اوہ حسین آل جہنوں رسول یاک مطفی آئے نے فرمایا۔

#### الحسين منى وأنا من الحسين

میں حسین و جون آئے حسین میرے دیون اے۔ میں رسول کر یم داخون آئے۔ میں رسول کر یم داخون آئے۔ حضور دے قلب داخلا آئی۔ وسیع القلب آئی۔ سید آئی معاف کرن والا آئی۔ یہ بدیوں بن بھی میں کہنا وال میرے نے اینیاں اذبتان آئی نے وجہ طاری کیتیان نے میرے نے پائی بند کیتا اے۔ مینوں محصور کر کے نرفے وچہ رکھیا اے۔ بین میں وعدہ کرنا۔ مینوں اپنے رہتے نے جان دیو۔ میرا رستہ چھاڑ دیو۔ میں دیو۔ میں جانا۔ تے برید جانے مینوں کر بلا چوں نکل کے درشق جان دیو۔ میں براہ داست بزید نال جائے گل کراں گائے برید دی جہدا توں کلمہ براھنا ایں مجمد میں اسے میں میں اس کے درستان بالی اسے میں میں اس کے درستان بالی۔

رسول دے موہڈیان تے تون سوار رہندار ہیاں یا میں سوار رہندار ہیا۔
تیری خاطر ہجدے دراز ہوئے۔ یا میری خاطر سجدے دراز ہوئے۔ اوہ میں ہن
وعد دکرنا میرا راستہ چھڈ دیو میں وسیع القلب آن۔ سیدآن جہیاں افسیاں دنیان
فاطر ۔ امام پاک نے فرمانا۔ ایس مصیبت دے ویلے میں وشت بلاوچہ مصور
فاطر ۔ امام پاک نے فرمانا۔ ایس مصیبت دے ویلے میں وشت بلاوچہ مصور
نے مجبورا آن۔ میں مدینے دیان سیجان الے نہیں۔ اک وفت اوہ می جریل آک
میرے جھولے جملا نداسی فرشتے تیلے جھلد ہے ہی۔ آج کر بلا دی شدت ہے

ہے کوئی در دول رکھن والا ہے کوئی در دمندانسان جیموا کر بلا دی گرمی و چہ اج جسین دیے نال نتجاون کر ہے۔ میرا ساتھ دیوے گا میرے نال لکلے۔اج

جیردا کربلاوچه میراساتھ دیوے گا۔ وعدہ کرناکل قیامت دی گری وجہ میں اوہدا ساتھ دیوے گا۔ مَن اَنصاری الا اللہ۔

جیہوا جیہوا ارب دے رہتے وچہ حسین دی مدد کرے۔ پورے لشکر نوں دعوت دتی امام بیاک رفائیڈ نے تا کہل کوئی پزیدی ایہ متال کہہ سکے کہام حسین نے ساتھ دی۔ فرمایا میراتساتھ دود۔ او کھو لیے میرے ساتھ دی۔ فرمایا میراتساتھ دود۔ او کھو لیے میرے کم آواں گا۔امام بیاک داخطبہ

میرے امام پاک داو غط مبارک اتنامور ہویا۔ اتنااٹر انداز ہویا کہ بربیدی الشکر و چہ المجال کچ گئی۔ تاریخ دسدی اے اک کونے و چہ چند جرنبل کھڑے ہن۔ ادنہاں جرنبلاں و چہ المجال مجی کوئی کسے توں پیارو کدا ہے۔ کوئی میدان و چوں پیا و کی داا ہے۔ ادوھروں اودھروں امام نے قرماندے نے من انصاری الی اللہ

سوچ لوو اج جہدے رہے بند کیئے ہے۔ قیامت والے دن تہاں میریاں راہواں توں تکنا ہے۔ ہے گوئی در دمند جیہوا میراساتھ دوے امام پاک نے جس و سلے دعوت دتی۔ یزید کاشکروچہ المجل کے گئے۔اک کونے وچہ شورتے اضطراب اے۔ تاریخ دسدی اے۔ چند گھوڑیاں دیاں ٹاپان دیاں آوازاں آ بیاں اک گھوڑ سوار پیا دوڑ دااے پچھے او ہدے جرنیل ہے دوڑ دے نے۔ ظالم بین اک گھوڑ سوار پیا دوڑ دااے پچھے او ہدے جرنیل ہے دوڑ دے نے۔ ظالم بین آگھدے نے ایدھر آگدھ مصبحتاں ول جانا ایں۔او تھے پانی دی اک بوند

اوینے موت بی نظر آندی اے۔ حیات نوں چھڈ کے موت ول جارہیا ایں۔ نے فرات نوں چھڈ کے بیاس ول بیا جانا ایں۔ دولت نوں چھڈ کے غربت ول بیاجانا ایں۔ نال جارک جا۔

جان دالا بيا كهنداا \_ طالما \_ تول طاهرى نظرال نال بياو يكهنال اي

توں کہناں فرات نون چھڑ کے بیاس ول جلیاں توں پیا کہنا امارت نوں چھڑ کے غربت ول چلیاں سے ظالم میرے دل دی آواز ایہددے میں دوز خوں چھڈ کے جنت ول بیاجانا میں بریدنوں چھڈ کے نبی دے دو تیرے ول جلیاں۔ تاریخ شایداے اوہ گھوڑ سوار آیا جیمز ایر بددے شکر داجر تیل اے۔ آکے امام سین دے قدماں وجہ ڈگ بیامیرے امام دے قدماں تے ڈگ پیا۔ فرمایا كرهرآيال اے عرض ليتي سومينا۔ يا دكرو۔اک وفت او ه می جدوں آ کھياسا ہے مین لگا جماعت کران کیاں پڑھنی آ کہ میرے کھے پڑھنی آ میرے ذہن تے برا ب سوالات من ۔ ہے کھے براھی تے نبھانی بے جائے کی کلیاں براھی تے قبول ہیں ہوئی۔ سوبنیا میں او ہوٹر آ ل جیہنے تیرے کھے نماز برطمی سے تیرے یکھے جدے کیتے سٰ۔اج اول بروهی نماز دی لاج نبھان آگیا آل۔ میں خرآل۔ سرکار تیرے کی نماز بر هی اے۔اوہ زندگی دی نمازی۔اج شیادت دی نماز بھی تیرے کے اوا کر لی اے۔عرض لیتی حضور میرے کولوں بڑی زیادی ہوئی اے سركار مين نهاد المحاصره كيتاس بهانول كيركربلاول نورياس مين بزايابي آل - بين برداشرمساران - ندامت نال ميربان نگابوال بن پيال أخمد يال -میں خاندان نبوت اے ظلم کیتا اے۔ تہانوں گھیر کے کربلاول آندااے۔ تسیں معاف كرن دالے اور تهاد ہے ابا جی برا ہے معاف كرن والے من ميں چھن آیاوال میرے جیال جسین تیرے قد مال تول میں جان دے دیواں تے رب ميركاه معاف كردے كا۔فرمايا فرين تيرے نے راضي ميرارب تيرے تے راضی ۔ تول میرا دل خوش کردتا اے ترعن کردے نے سوہنا۔ بن دیر نہ کرو۔ امام باک میں جدون نظیا آل مینوں دولت یک کچھد گئی۔ حکومت یک تھے دی ی۔ دنیا دالا جی بیا چھد اسی پراو دول تیری محبت یک تھیدی سی ۔ یا حصرت تیری

محبت نال مجبور ہو کے۔ میں دنیا نول تفکرا کے دین دے رہتے تے آیاداں۔
حضور دیر رنہ کرومیری ملاقات آخری ملاقات اے۔
اوہر هروں پر نید دے لشکر و چوں آوازاں پئیاں آندیاں نے۔اود هروں مینوں پر بیدی ہے بلاندے نے اوہ هروں شمر بیا بلاندااے ۔ تے دولت دے لارلج بیاد بنداا ہے۔ لیکن مرے آقامیں چشم بصیرت نال بیاو بکھناواں ۔او دهروں پر بیدیاں دی پکارا بدهرون مینوں جنت و چوں آوازاں پئیاں اوندیاں نے حضور اجازت دیو۔ میں دین دے رہے جانا ایں۔ میں لعنت بھیجنا پر بیدی دولت اجازت دیو۔ میں لویت بھیجنا پر بیدوں دوباں جہاناں دے خزائے سرکار میں تہا دیاں قدماں تے مرجانواں تے مینوں دوباں جہاناں دے خزائے مرکار میں تہا دیاں گا۔
قدماں تے مرجانواں تے مینوں دوباں جہاناں دے خزائے مرکار میں تہا دیاں گا۔
امام یاک رہائی نے سینے نال لایا۔ فرمایا۔ میں تیم بال اگلان پر کھلیاں

امام باک رہائی نے سینے نال لایا۔ فرمایا۔ ٹریس تیریاں اگلیاں پھلیاں خطاوال معاف کیتیاں۔ سرکار مینوں اجازت دو میں تہاڈے نام اُتے اپنی جان فرمان کر دیاں ۔ ٹر آیا میدان کر بلا و چہس نے خول بایا ہویا۔ یزیدی لشکر دے سامنے۔ ابن سعدا ہے سامنے شمرا ہے ایدھر جناب ٹرکھڑ ہے نے

ابن سعد پیا کہند ااے خرنتیوں بڑے انعام ملنے نے ۔ توں کبڑے یا سے آگیا ایں۔ موت دارستہ اختیار کیتا اے۔ بن بھی حسین داساتھ چھڈ دے معاذ اللہ

چند کھیڈ باتی اے کربلا دافصہ کمن دالا ای۔ بن بھی ساڈے ول
آجا۔ حضرت جُر نے فرمایا سن ابن سعد توں پربید داغلام ایں۔ دنیا دے کیجاں دا
غلام ایں۔ تیوں پربید دی غلامی مبارک مینوں حسین دی غلامی مبارک توں پربید دا
غلام ایں۔ میں نبی دے نواسے داغلام آل۔ توں دولت لئی بیا بلاناں۔ ایں
اودھروں حورال مینوں جنت لئی بئی بلاندیاں نے سن ابن سعد میری مال نے میرا

نام رکھیاا ہے ور مرکز علی زبان وجہ کہند ہے نے مردا زاد۔ میرانام خراے میں آزاد فكرر كهناوال مين حقارت بال تحكرانا تهادي افترارة تهاديال كرسيال نول جس نول جہم دی ضرورت اے۔ خردے مقالبے وجد آئے خردادوست

سالم سی سالم نے آتھ کھیا تر میری دوسی دی لاح نبھان کی آتوں میرا دوست ایں۔

سوچ لے جذبالی فیصلہ کیتا اے۔

خضرت خرنے فرمایا۔ سالم تول دوسی نبھان آیا ہیں۔ تیری دوسی داشکر سے لے میں بھی دوسی نبھاتا وال ۔ لے گل من دنیا چندروز ہ ای زند کی دی بساط لینی جانی آل۔موت برحق اے اک دن موت دی کچبری وجہ جانا ای۔جدول نى ياك طلطيطيم و ما منه كلونس كار قيامت د مدران وچه كهرامنه ليك عائيں گا۔لہٰذا سالم توں میں نوں پیانصیحت کرنا ایں۔ میں نتیوں تصیحت کرنا ل وال بول ميري دوسي دي لاح نبهاني الے ميں بھي دوسي دي لاح نبهانا وال-نتیوں بھی وفوت وینان۔ ونیاں ویاں کیناں نوں چھڈ کے شہراویاں دیا قد ماں وچرا جا۔سالم دنیاوا کتاسی۔سیدنا خردی این کلس کے برداشت نہسکیا۔ سالم نے جلے وجہ تیر کسیا تیر کس کے سیدنا مُر دی طرف چلایا۔حضرت مرّ دے سر مقدس كولول تيرگذر كيا-تاريخ وجه آندا غدانعالي نے حرثوں جنت دى طرف بلانا سی۔ا بی جلدی کیتی سے مقابل دا بھی انظار ہیں کیتا۔ بلکہ ابن سعدتے شمر نول مخاطب كركے سيدناح نے خود بخو ديز بدي اشكرائے حمله كيتا۔ دل وجہ جذبه ايہہ دے کاش میں سے طرح الیں لشکر دے کمانڈ رابن سعد تک پہنچ جاواں میں تے شہید ہوجانا اس۔اج انہال دیے کمانڈرنوں بھی ختم کرنا اے۔ابی جان تلی تے کیے سیرنا مریز بدیاں دے شکروجہ س کتے کوئی نیز ے داوار کردا کوئی تلوار مار دا۔ جارچوفیریوں سیدنا مرائے وار ہوئے اک نیزے دا اتنا کاری وار جلیا۔

حضرت مردی گردن و چه آ کے نیز ہ لگا۔ نیز ے دی انی گردن و چوں پار ہوگی۔
سیدنا حرام مسین دے نام داوظیفہ کردے کردے گھوڑتوں ڈگے۔ نے ڈگ
کے آواز دیندے نے میرے آقاحین تیرے غریب الوطن ساتھی نے تیزی فلامی دی لائی تیمالی آئے ہی الی دی لائی آئے ہی الی دی لائی آئے ہی الی میارادے دے یزیدی لشکر و چوں آواز اٹھی اے سیدنا اہام پاک آواز اٹھی اے سیدنا اہام پاک آئے ۔ اجح مردیاں چندسا ہواں باتی س مرخ پئے تریڈے نے امام پاک نے حرف کردے نے اکھاں کھولی سے اکھاں و چہ حرف کردے نے اکھاں کھولیاں۔ اکھاں و چہ محبت دے اتھر و آگئے۔ عرض کردے نے

الحمد لله المستعان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والتبيان والتبيان والصلواة والسلام على افضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الانس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا اعلان تحقيقهم الى اعلاء كلمات الرحمن ٥

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

قُلَ آلَا اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَبَلَّعْنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكُورِيْمُ الْآمِينِ ٥ صَدَقَ اللهُ مَوْلَانَا الْعَظِيمِ وَبَلَّعْنَا رَسُولُهُ النَّبِي الْكُورِيْمُ الْآمِينِ ٥ وَمَحَدُ اللهِ رَبِّ وَمَحَدُ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّكِرِيْنَ وَالْحَمَدُ اللهِ رَبِّ اللهُ اللهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيْبِهِ مُخْبِرًا وَامِرًا إِنَّ اللهُ اللهَ اللهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيْبِهِ مُخْبِرًا وَامِرًا إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَ لَيْنَ اللهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيْبِهِ مُخْبِرًا وَامِرًا إِنَّ اللهُ وَمَلَائِكَ لَهُ مَا اللهِ يَعْلَى النَّهِي يَاأَيُهَا اللهُ يَنَ المَوَا صَلُوا عَلَيْهِ وَسَلِمُوا تَسْلِيمًا

الصلوة والسّالام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وعَلَى الكّ وأصحابكَ يَا حَبِيبَ اللهِ

# ماه میرا کیا ہے

ورهاد درامون الميون في محم محم كمان ميرماه سيراكما اسم جردبال حوتى كمال مساوسل محتصدوا بدومزاكيا لي خدا جانے کی رازمید البدخدادا كرس واقد عجب كرمل وا منتصف بالى كت مرمارى سى معمد تے اصغرف صے جراکیا اے جدول لاس اكبرى تصعيراني سكينه نے ورو كے ياتى وولانى متواكول ميول وى وتكفي تروي كيوس مرس لامراور آكياك قر کھوداصعردی اعردساکے مدسیتے نول مذکر کے میدن کا رہے بلالوسط ناماجي اصغرتون ياتي تعميراوي وقت اجرا كبالي جنهول موبارسه عايارسول فيران تے کودی کھٹرایا جنول فاطمہتے المائة موكم الرساق برال و مقل اوہ سیدوا ناقک سربر آگیا اے يس كي روال مرال فيصفتها وا كيوس كرملادا تطب راكراوال تے اکھال وے وج الم دی دردکها ی ارسے تیکر اکھیاں برساقاان یابی شرنیکراس دی صائم رنگینی بہتی جانی مربل وجد زمبرانصے جانے و تی قربانی

واجب التعظیم سلمان برزگوعزیز دوستوالسلام علیم ورحمة الله! الله تعالی درج دین آمیاری واسطے۔ اسلام و کی درج دین آمیاری واسطے۔ اسلام و کی تاریخ جیام اے کھال مادان نے اپنے پتر اسلام اتوں قربان کیتے۔ کھال ماران نے اپنے پتر اسلام اتوں قربان کیتے۔ کھال محراواں نے اپنے بھرا اسلام اتوں شار کیتے ۔ تے لکھال عور تال و سے سہاگ اسلام دی ناموں اتوں قربان ہوگئے۔

اسلام دابونا برااے اور نی پاک مطبق آنے دے صدقہ قیامت تک ایہ تیجر اسلام برارے گا۔ ایس بوٹے دی رگاں وجہ شہیدان داخون شامل اے۔ ایس اسلام دے بوٹے نون اسلام دی رگاں و جہدان داخون دتا اے دے رہے اسلام دے بوٹے تون اسلام دی دیندے رہی گے۔ جہدا صدقہ اے کہ جراسلام وی مت تک دیندے رہی گے۔ جہدا صدقہ اے کہ جراسلام قیامت تک بڑاں دی نا رہی ہو سکندا۔ ایہ بوٹا برا بجرارے گا۔ حضور تی کریم طبیح آن دے دورتوں لیکے۔ اچ تک اسلام دی تاریخ و چر بانیاں دیاں بے بناہ مثالاں موجود ہے۔ مانواں نے اپنے بیز اسلام اُنول تر بان کردتے۔ منصرف مثالاں موجود ہے۔ بلکہ ایناں جذبات دا اظہار کیتا ایہ و جے بڑاراں پتر ہون ایہ کے طبیع ایس کے جاسکہ ہے۔

# مانى داإك يتررسول الله طلط تقليم تول قربان موكيا

بخاری شریف و چهموجودائے اک بیوه مائی۔اکوای اک او ہدا ہتر جنگ احدوجہ نی کریم مشکری دیے نال اوہ غزوے دی گیا۔اور میدان اُحدوجہ شہید ہوگیا۔

عورت بیوہ پنز اکواک تے بڈھری عورت داپتر اُحد گیا اُحدو چہتے شہید ہوگیا اے حدیث وجہ اوندا اے جدول لشکر واپس اوندا ایں۔ تے سے نول جرات بین پندی بڈھڑی مائی بوئے کے تھلوتی اے انہوں ننج دسے کہ امال جی

تہاڈا پتر شہید ہوگیا۔ سارے لنگھدے گئے پچھوں سیدنا حیدر کرار تشریف لیائے۔ آپ نے ہمت کرکے امال ہورال دے سامنے چند تحیدی گال کیتیاں۔ امال جی ایہد دنیا دار فنا اے۔ کہند یاں نے پتر میں تیری گل سجھ گئ آل ۔ نول گل کر کی چا ہمنال اے علی ایہدگل بعدو چرکریں پہلے دس کہ کملی والے دا کی حال اب حضور طبیع آئے دی گل سنا۔ سیدنا علی المرتضی دفائق نے مسکر اے دا کی حال اب حضور طبیع آئے ہملی والاسلامت اے۔ حضور طبیع آئے سلامت نے فرمایا الحمد اللہ امال جی ساڈا کملی والاسلامت اے۔ حضور طبیع آئے سلامت نے میری ساری کا نئات سلامت اے کی ہویا ہے اک پتر شہید ہوگیا۔ ایہو جئے ہزار اب ہندے تے محمد طبیع تقریبات کی ہویا ہے اک پتر شہید ہوگیا۔ ایہو جئے ہزار اب ہندے تے محمد طبیع آئے دی ذلف اُئوں قربان کر دیندی۔

سخال گل کہر چھڈنی بڑی آسان اے۔ ذرانصور کرواوس عورت داجذبہ نثاری

# حضرت حظله مالند،

بخاری شریف و چرموجودا ہے۔ سہاگ دی رات تے دولہا دہن اک بسر اُنے لیٹے ہوئے نے ۔ تے جس و یلی صادق ہون گی تے کن و چرآ واز آئی۔ اِنْ رسول اللهِ یک عُو کم ال الجهاد

الله دارسول میدان جنگ و چه بکار دیمیاا ہے۔ مدینے والیو کفر دے خلاف اسلام دی جنگ ہون والی اے۔ اوہ سہاگ دی رات تے دونویں مرن جیون دیا قسمال سینے کھاندے نے اک دوسرے نال میاں ہوی۔

صدیت و چه اوندا حفظله اٹھیا حضور داغلام اٹھیا۔ درواز ہے دی طرف لیکیا۔ بیوی پچھدی اے ایڈی جلدی و چہ کتھے جلے او حضرت حفظله رہائی نے آگھیا مرے کن و چہ نبی پاک دی بیکار آئی اے۔ میں رسول اللہ دی بارگاہ و چہ چلیاں مرے کن و چہ نبی پاک دی بیکار آئی اے۔ میں رسول اللہ دی بارگاہ و چہ چلیاں

ہاں او ہے آگھا۔ اے دن چڑھ لین ویوتے فجر دی نماز پڑھ کئے جائیو۔ سے
کرکے جائیو۔ او ہے آگھیا تون نہیں جائدی اک پاسے تیری محبت اے ۔ تے
اک پاسے رسول اللہ دا بیار اے ۔ قرآن و چہ آئدا اے جدوں اللہ دا رسول
پکاڑے دوڑو جدوں رسول دی پکار آئے دوڑورسول دی طرف میرے کن و چہ
رسول اللہ دے بلان دی آواز آئی اے ۔ کہ اللہ دارسول میدان جنگ و چہ بلار بہا
اپنی پرواہ اے ۔ بئن میراعشق ایم ہمند ااے میٹوں ناں تے شل دی پرواہ اے نہ میٹوں
اپنی پرواہ اے ۔ بٹن میراکولوں نے محمد مسلے ہیں جوان دیاں قسماں کھا دیاں ہن تیرے
ورگیاں بڑاراں ہون نے محمد مسلے ہوئی چھوٹی جنگی گل اے ۔ او ہے آگھیا ہے
میں نیرے ایس خمیر کولوں پچھوٹ ایم ہوئی چھوٹی جنگی گل اے ۔ او ہے آگھیا ہے
مین اپنے ایس خمیر کولوں پچھوٹ ایم ہوئی چھوٹی جنگی گل اے ۔ او ہے آگھیا ہے
دی آواز آئی اے ۔ ہن تیری محبت میرارست نہیں روک سکدی ۔ میں چلیا وال
دی آواز آئی اے ۔ ہیں تیری محبت میرارست نہیں روک سکدی ۔ میں چلیا وال

سب ہے بگانہ رہے یار شنابیا تیرا اور حور پر آنکھ نہ ڈالے سمجھی شہیدا تیرا اور ایس نشانی کے جو سک بین نہیں مارے جائے اور ایس نشانی کے جو سک بین نہیں مارے جائے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹر نیرا مشرت خظلہ اُنٹھے حدیث وچا تداخسلدی حاجت وی اے احدد کے میدان وچہ آئے میدان وچہ آئے اسلامی نہیں کو ایسے عسل میدان وچہ آئے اندگی دائے لائے آگیا ہے سل بھی نہیں کہتا ہے عسل وچہ بیائے رسول اللہ دی آواز آئے لیک کہن وچہ تا خیر ہوجائے گا۔ دیر ہوگئی وجہ بیائے رسول اللہ دی آواز آئے لیک کہن وجہ تا خیر ہوجائے گا۔ دیر ہوگئی ہے دیہ بیائی میدان جہاد وجہ آیا۔

كافرال نال لرديال لرديال جناب شهيد ہو گئے۔مدينے دالاڑامدينے دا دواہا أحدد ہے میدان و چہ جنت دالاڑا بن گیا۔ جنت دالاڑا بن گیا۔ اپنی بیوی نوں بیو کی دا داع دے گیا۔خطلہ شہیر ہو گئے۔ حدیث وجہ آندااے نی کریم لاشاں تلاش يخ كرد \_ نے مشہيدال ديال لاشال يے جن د \_ نے فلا مال عرض لیتی یا رسول الله حضور حضرت حظله دی شهادت دی خوشی بھی اے تے صدمہ بھی براا ہے۔ بیار سول اللہ ایہدی تو یں تو یں شادی ہوئی سی سہاگ دی رات وچوں المصے آیا اے اپی شادی اپنی زندگی یا رسول اللہ تہاڈے توں قربان کرونی ا \_ - حضور الشيئية إن فرمايا - غلامول حظله دى لاش تلاش كروحظله دى لاش ستقے و ہے۔غلام اُحدد ہے میدان وجہ لاشاں ہے پھول دے نے کر سرے حظلہ دی لاش تظر تہیں آندی۔ رحمت عالم طفیقیل مسکرا ہے۔فرمایا میرے غلاموں لاش نوں اُحد دے میدان وجہ تلاش شہرو۔ آسان دل منہ جک کے و بلھوں اوہنوں حاجت مسل سی۔ ایہہ بیوی کولوں اٹھ کے آیا سی۔ عسل دی حاجت ی میری بیکارائے دوڑ دا آیا عسل دی خاجت وجدای شہید ہوگیا۔حضور السيطان المارا المال المال ول جره كرك ويجود جريل فرشتيال و معجرمت وچەكور دايانى كىكے خظلەدى لاش نول سلى بيادىندا \_\_

گل اے دوستو۔ حالانکہ شہید عسل دامختاج نہیں شہید کفن دامختاج اے نال عسل دامختاج اے لیکن حظلہ دے معاملے وجہ اللہ تعالی نے جریل نوں تھم دتا۔ میرے نبی داغلام حاجت عسل وجہ آیا تے شہید ہویا ایہدے واسطے خصوصی تھم اے دنیا دے مردیاں نول دنیا دے بانی نال عسل دتا جا بمرااے۔ حظلہ دی لاش نول ویژ دے یانی نال عسل دوو۔

كل ايبهايبهكوني فيهونيال جيال مثالال نے جرى الے ملام دى تاريخ

اہناں فدا کاریاں دے نال کھال مانوال دے پنز قربان ہو گئے کھال بهینال دے ور رسول مشکولیم توں نار ہو گئے۔ ہزارال عورتال دے سہاگ لئے گئے۔اسلام دی ناموں دی خاطر عقل نے آ کھیا۔ایہ مانوال وے بتر قربان پیا کراندا۔ ایہ بیویاں دے مہاک پیالٹاندا۔ ایہ پیزال نول میٹیم پیا كرانداايهدااينا يتركوني تبين معاذ اللد\_اينا بيناجوان كوني تبين بويا\_ايهدااينا بيتر شہید کوئی ہیں ہویا۔ ایسے مانوال دے لال قربان کردیے۔ ایہ چھواو ہنال ما نواں کولوں جیناں دے بیز و چھڑ جاندے نے۔ ایہے علی دااعترازی۔ میدان کرب وبلا و جدامام سین را النیز نے این قربانی دیا ہے۔اسے مبردی قربانی دیکے ملت اسلامیہ نول دی وتا۔ کہ میرا نا نا جنت دیاں اینویں بشارتاں تهیں میداشهادت دار شرانیوی بیان میں مردا۔ اے اسلام دے شہیدوں سيں اسلام أتون قربان ہوئے اور اين بدر دے غاز يواے عين ديوشهيدور أحدو يوشهيدوسين اسلام تول شهيد موسك مانوان نے پترشهيد كردتے -ميرے نائے دی بکارائے بھیزال نے ور قربان کردئے میرے نانے دی بکارائے۔میرا ناناا بيوس مين كهنداو يصولو سين كربلا وجد قرباني ديلے نبي دے وعديا انول سچیاں ثابت پیا کرداا ہے۔کوئی ایبہ نہ آھے میرے نانے نے لوکال دے بیز شہید کرا دیتے۔ میرے نانے نے لوکال دیے سہاگ لٹا دیتے۔ آؤ کربلا وجہ د بعوسین بھی سہاگ لٹا کے دی دا بیاا ہے۔ اسلام اُتوں ہر چیز قربان ہوسکدی ا ہے۔ بن سنو داستان کرب وبلا اک خطلہ دی داستان سی ہے ابنال شہیدال نوں سلام کربلادے شہیداں نوال کے کے بدر دے شہیدال نوال سلام۔ اُحد ديال شهيدال تون سلام - حين ديال شهيدال نول سلام انهال مانوال ديال لالال نول سلام تبنال رسول التد ملط وكاناموس أته المين عكرد معلل سي

قربان کردئے۔ خطلہ دی مثال تی ہے۔ ہن سنوکر بلا دی گل کر بلاو چداک نواں نواں دولہااک نواں دولہا۔

# وبهب بن عبد التدلي طالله،

جهدا نال وبهب ابن عبد الله كلبي سي وبهب بن عبد الله كلي والله عبد دن ہوئے نے اوہدی شادی توں اوہدی دہن بھی تال اے اوہدی ماں بھی نال اے۔ ميدان كرب وبلاوچهوجب بن عبدالله بن الباماجور اكربلاد جدايا دولها بهي آيا دہن بھی آئی حضرت وہب بن عبداللہ توں ماں نے بیز نوں آ کھیا بیز ا دنیا والے الل بیت دی محبت دادعوی کردے نے گھنٹریوں اُتے اُتے گھنٹریوں اُتے اُتے میرے سینے وجہ فاطمہ رہائیں دے مبردا بیارای۔اج کربلاوچہ نبی باک دے دوتهرے ہے مصیبت اون والی اے۔ پیزامیں جانی آل تیرا نواں نوال نکاح ہویا اے۔ تیری ارماناں دی زندگی اے تمناواں دی زندگی اے۔ بیٹا توں برا شجاع تے دلیرای میدانال داشاسوار ایں۔اج مصبیت دے ویلے ہے توں حسين داساته مندتات قيامت والدن من بي دهاران بهون بخشديال مال نے آکھیا پیزا۔ ویلا ای اٹھ نی یاک دے دو تہرے دامعاون بن جا۔ پیز نے آ کھیاامال۔امال میں جاضرا ک۔براک گل اے ایہہ جہنوں سپیر کے آنداای میری بیوی ایہ کی آسھے گی بیوی کول کھلوتی اے بیوی کہندی اے میرے سرتاج میرے سردے بنائیں۔ ہے میرا فکر کردے او میں ہیوہ ہو جاواں گی۔میرا مستقبل تاریک ہوجائے گا۔جیروی گل امال ہورال کیتی اے بیں بھی الیس کل وچەراسى الىلى مىراسهاگەلەك دائے لىن جائے۔ميرى زندگى برباد بهندى تے ہو جاب بالإحضرت فاطمه وفالنجاد بيترأت آن جهين آني عابى دى بين بعي خوشي نال اجازت دین آل میری مال وی خوشی بال اجازت دیندی اے کربلا دے

میدان و چه و بهب بن عبدالله امام دی بازگاه و چه کفرے نے جارجو فیرے بریدی نے و بہب بن عبداللہ نے عرض کیتی یا امام بن بریدیاں نے گستا خیال شروع کر دنیاں نے ۔ بن طبخے بازیاں بے کر دے نے حضور میں غلام بن کے آیاں۔ مینوں اجازت وتی جائے ۔ میدان کر بلا و چہ بریدیاں نے کڑائی توں پہلے پچھ بجوان کرنے شروع کیتے تے زراق۔

اک روایت وجہ آوندا اہام پاک نے اپنیاں جیمیاں دی حفاظت تحفظ واسطے کھے لکڑان جیرو یاں اوشے دستیاب ہو تیاں ت آپ نے جلا کے خیے دے گردآگ لا دئی۔ جاڑائی دے بعداین طلام اندھا دھند خیے دی حرمت نوں پایال خدران کے جھے الا وَروش کیتا۔ اک پریدی گھوڑی نے سوار آیا دائرہ جیرے۔ اوہ آ ہندا حسین اگے تے تینوں اگر منی ایس دنیا و چہای اپنے لئی اگ بسند کرلئی آ معا ذاللہ دنیا دے کتے نے اہام پاک نوں ایمہ طریقتی دنیا و چہای اگر بسند کرلئی جے۔ استھے اگ فی ہے آگوں بھی آگ ملی ایس دامام پاک دے دل و چہ کرئی جے۔ استھے اگ فی ہے آگوں بھی آگ ملی ایس دامام پاک دے دل و چہ کرئی ہے۔ استھے اگ فی مولا ایمہ کتنا طالم ایس کتا سنگ دل اے نبی صدمہ بھیا۔ دل و چوں آواز اٹھی مولا ایمہ کتنا طالم ایس کتا سنگ دل اے نبی میدر سے نوں اگر و جوں آگا کے دامام پاک دیون اگر ان ایمان و چوں اک جملہ نکلیا۔ اہام نے میدان کر بلا و چہ اوس نداق کرن والے دل و نیکھیاں۔ اہام دیاں ایمان و چوں الفاظ نکلے۔ والے دل و نیکھیاں۔ اہام دیاں ابنان مقدی و چوں الفاظ نکلے۔

اللهم اجره الى النار اللهم اجره الى النار

یااللہ تیزے مجبوب دے دو تیرے نوں اپنے۔اگ دامہنا دتا۔ مولا اگ ابہدامقلار بنادے ایمنوں اگ دی طرف تی کے باللہ ایمنوں اگ دی طرف اسم کے تاریخ کر بلا دچہ آئرااید ہروں گھوڑے نے بٹوخی کینی گھوڑا ڈیکن لگ بیا۔ گھوڑا شوخیاں دچہ آگیا۔اوہدا ہیر رکاب دچہ اڑیا۔ گھوڑے نے اپی شوخی کیتی

کربلا وچہ جیہوں اگ امام نے بالی ہوئی سی۔ ظالم اوبدے وچہ ڈگ کے جہنم دابان بن گیا۔ ایہ کرامات حسین وچوں اک کرامات اے۔ آپ دے مونہوں نکلیاں یا اللہ ایہ وں اگ دی طرف تھیجے۔

دوسرے لفظاں و چہ بجال میدان کربلا و چداگ اُتے اڑنا۔ اگ دے مظاہرے کرنا۔ اگ دیاں کھیڈاں کرنا۔ اگاں بال کے ایناں تے سفر کرنا۔ اوہ نول محمین دانام دینا۔ کربلادی تاریخ و چاوندااے اہام عالی مقام ہوئی نے عرض کیتی یا اللہ ایمنوں اگ دی طرف کھے لے۔ اک ظالم نوں تے میدان کربلا و چدای اگ و چہ کھیا گیا۔ ایناں دی دریت جیموی قیامت تک جانی ایں۔ اہام دی دی دعا ای ہوئی اے۔ قیامت تک قاتلان حین اگ دی طرف کھی جلے جارہے نے۔ ایہ اگاں اُتے لڑنا اگ اُتے ہائم کرنا۔ اگ اُتے مظاہرہ کرنا۔ ایہ میدان کربلا و چدا ہام حین و خالئی دی اجئی بددعا گی اے اک ظالم او تھا اگ دی چد گئی ہوئی اے۔ آپ ماللہ و چدا ہام حین و خالئی دی اجئی بددعا گی اے اک ظالم دی خوجہ دااگ اُتے ٹردا۔ ایہوں کربلا و چدا ہام حین و خالئی دی بددعا قائم ایں۔ ہن بھی اخ دیکھوجیہ دااگ اُتے ٹردا۔ ایہوں کربلا و چدا ہام حین دی بددعا لگ گئی اے۔ یا اللہ ایہوں اگ و کی ہوں گیا۔

یں عرض کر دہیا سال۔ ایہ جھڑت وہب بن عبد اللہ کابی امام عالی مقام رہاں گاہ دی بارگاہ و چہ آیا۔ حضور انہاں چھڑ خوانی شروع کر دتی اے بزلیات بے بکد ے نے ہن صبر دا بیانہ لبریز ہوگیا اے۔ وقفے وقفے بعدین ید دے لشکر و چوں تیر بیٹے آندے نے اوناں اعلان جنگ کر دتا۔ اوناں پہل کر دتی اے ہن معلوم ہندا اے جناب نے اونان اعلان جنگ کر دتا۔ اونان پہل کر دتی اے ہن معلوم ہندا اے جناب نے اونان شہادت کرای لیا۔ اے شہادت دارادہ کرلیا ہے مرکار میں غلام بن کے آیاں وال حضور میں تہاڈا غلام میری مال تہاڈی غلام میری بین مناز کی غلام میری بین ہوگیا اللہ میری بین کے آیاں وال حضور میں تہاڈا غلام میری مال تہاڈی غلام میری بین کے آیاں وال حضور میں تہاڈا غلام میری مال تہاڈی غلام میری بین ہوگیا تھونال

جنت دا دولہا بناؤاللہ اکبرا مام پاک نے فر مایا و بہب تیری شادی نول تھوڑے دن ہوئے نے بیری ایم بمناواں دی زندگی اے دل نہیں کر داکہ میں نتیوں موت دی طرف ٹور کے تیری بیوی داسہا گ لٹان۔

اک روایت و چه آندا بیوی قدمان و چه دُگ پی کهن لگی یا سرکاراگر میرا
سهاگ تنها دُی آبرواتون لٹ دائے میں ایس کھیڈ و چه راضی آن مینوں چارروز ه
زندگی دے سهاگ دی لوڑ کوئی نہیں۔ میرا شوہر تنها دُی ناموس آتون شہید
ہوچائے گا۔ میراایمان ایس چارروز ه زندگی بربا د ہوجائے گی۔ برمیری عاقبت
تے سنور جائے گی۔ مان نے بھی آ کھیاں یا امام ۔ ایمنوں میں بتی دھارال نہیں
من بخشدیاں۔ ہے تنہا ڈا تعاون نہ کردا۔ ایم دنیا دالاڑاسی۔ اسیس اک سودا ہے
کرنے آن لاڑے نون لاڑا بنان گے آس۔ ای دنیا دالاڑااسی۔ میر سے سو ہے
امام اینے ہمنیان دے بال ایمنوں جنت دالا ڈا بنا دیو۔

وال-امام حسین نے مسکراکے فرمایا۔ چلیاں ایں تے میرانا نامصطفے طبیعی نوں سلام آئیس جاکے۔

نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یارسول اللہ اللہ دوہ بن عبداللہ کلی نے سہاگ قربان کین دوستوگل ایہدوے کہ ایہدوہ بن عبداللہ کلی نے سہاگ قربان کیتا ایہدواستانال ہے توں اسلام دی تاریخ و چہ پڑھی۔ تینوں رسول اللہ تک محددیاں غلامال دیال داستانال ملن گیال نرے کر بلائن کے ای ایہد تمجھیو کہ صرف اینال دی قربانی ایں۔ کر بلاتوں پہلے بھی کئی کر بلا ہوئے سن۔ کر بلاتوں مصرف اینال دی قربانی ایں۔ کر بلاتوں پہلے بھی کئی کر بلا ہوئے سن۔ کر بلاتوں پہلے بھی کئی کر بلا ہوئے سن۔ کر بلاتوں نہلے بھی بزارال شہید گر رئے۔ جنال محد مصطفع مصلفات اللہ دا جعون۔ وہب بن عبداللہ کلی شہید ہوگئے۔ ان الله وانا الله دا جعون۔

اعوان وانصار دی شہادت دے بعد ویکھیاں کہ بمن نے خاندان والے باقی نے ۔ بہت نے اپنے گئت دل نے دل دے کلڑے نے ۔ وقت اون والا اے بہت میں جگر دے نے سوچیو نے ۔ کہ بہت میں جگر دے کر دے کر دے کر دے کر اسلام تول قربان کرنے نے سوچیو نے ۔ کہ لاشال ترفعیاں نے وہب بن عبداللہ دی لاش ترفی حردی لاش وی ترفی اے۔ بہت اپنیال داویلا آنا ہیں ۔ بہن موتال دا پہر ہ آجانا۔

خیال آیا چند کھیاں دی زندگی باتی اے۔دل وچہ خیال آیا حسین واری واری کرکے ساریاں ای ٹر جاناں ایں وہب بن عبداللہ گیاحر گیا۔ بتر ال شیجانا۔ بھا نجیاں ٹر جانا۔ اک وقت آوناں حسین توں بھی ٹر جاناں۔ پچھے میری بھین زنیب نے رہ جانا شہر با نونے باتی رہ جانا۔ بیار بتر زین العابدین نے میری بھین زنیب نے دہ جانا شہر با نونے باتی رہ جانا۔ بیار بتر زین العابدین نے رہ جانا۔ امام دے ول وچہ خیال آیا۔ سوچھے نے آخر انسان ایں۔ موت آئے رون بھی اونداا۔ موت و بلے ناشکری دیاں گلاں بھی نکلدیاں نے۔

# حضرت زينب والنيبانو الصبر وي تلقين

ٹر گئے نے بھینان بمن میر نے دلد ہے گئڑ ہے جانے ٹی۔ بمن جنیجیاں دی داری آ ۔ پٹر ال دی داری آ ۔ بھین بین اک گل کرن آ بیاں چند کمیاں دی زندگی ہاقی اے۔ جند منطال دے بعد زنیب توں و تکھے گی میر الاشتہ کر ملاوجہ ترقیدا ہوئے گا۔میری لاش ترقیمی

دے بعد زمیب وں ویھے کی میرالاشہ کر بلاوچہ دویدا ہوئے گا۔ میری لاک بڑی اس نے کا میری لاک بڑی اس نے کا میری بھین اس بقاطنا ہے طبع انسانی ۔ بھیناں کدھرے وین شہری میری لاش اُنے توجہ خوانی شہری لاش اُنے توجہ خوانی شہری بیا ہے۔ میری لاش اُنے توجہ خوانی شہری ایس میرکرناں ای ۔ تون اوک مان دا دودھ بیتا اے۔ سیدہ فاطمہ بنالیم ادب اس میرکرناں اور اول دآل جنال اس بیری بار اور اول دآل جنال میں بیری مان فاطمہ بیری مان فاطمہ بیری مان فاطمہ اسیں اور امان دی اولا دآل جنال بات دی موت اُنے دنیا تو اس میرکرنے دی دنا ہی ۔ جدول لوکان دے حوال بات دی موت اُنے دنیا تو اس میں میں دیا ہی ۔ جدول لوکان دے حوال بات دی موت اُنے دنیا تو ان میں میں دیا ہی ۔ جدول لوکان دے حوال بات دی موت اُنے دنیا تو ان میں میں دیا ہی ۔ جدول لوکان دے حوال بات دی ہوئی دیا ہوئی دو اس دو اس دیا ہوئی دی

با خنته ہوگئے۔ جدول لوگ گلیان وجددوڑ دیے نیٹے نے کہ بی کریم طلطے آباد فرنا گئے۔ بی کریم وصال با گئے۔ تاریخ دسری اے فاطمہ اینے ابادی میت کول

مبیقی دبیال نفظاں نال محمد م<u>انتی</u> این می منتقال یک پیٹھدی تے رون دی آواز ہمیں آندی۔و مکھ مجین زنیب جیموا کردارساؤی امال بناتھائے رسول اللددی وصال أتے کیتا ہی۔ میں تو قع رکھنا کربل دے میدان وجہ میری لاش اُتے توں اوہ كرداراداكرس كي

میں پھر قربان جاواں تاری دسری اے۔سیدہ زنیب نے صبر کر کے دسیا۔ شہر بانونے صبر کرکے دسیا۔ بھین دی طرفوں جدوں صبر دالیتین ہوگیا۔امام اینے منے ول آئے۔امام یاک نے اپنے پتر نوں آواز دتی علی اکبر قریب آجا۔امام ياك داجوان بيناعلى اكبر اباجان دى يكاراً ته آيا بيتر نون سامنے كلاريا باب دیال نگاہوال بیٹے دی نگاہاں اُتے پئیاں ہوئیاں نے۔ پیو بیتر اک دو ہے . نول ہے ویکھد ہے ہے۔ امام پاک بیار نال کدی پتر دے سرتے ہتھ پھیردے نے۔ کدی کنڈا اُتے ہتھ پھیردے نے۔ پنداے اسلام اتوں میرابیا قربانی پیا دنیداا \_\_\_اسلام اتوں میں ایہدی قربانی دین لگاں۔کدی کند تھیکد نے۔فے كدى سرتے ہتھ چھردے نے۔ايہ مظاہره موربياتے بھين آئی۔

جناب زنیب آسکیاں ور اصر دی تلقین کرکے گیاں تے ور ایہ کی پیا کرناں علی اکبرنوں پیار پیا کرنا ایں۔فرمایا بھین بن وفت آگیا میں دلدے من اسلام أتول قربان كرن لگاوال \_ان كربلاوچه بين ثابت كروينا كه ا ہے عظیم ماؤں۔ تسال اسے فرزنداسلام توں قربان کیتے۔ عظیم بھراؤنسیں اسے مجرا اسلام توں قربان کیتے۔اسلام اک ایس عظیم دولت اے۔ ان کربلا و چد حسين ايناسب جهاسلام تول قربان كرن والااے۔

بهينال على اكبرنو ل تورن لكا أول

آ و بن جمین دا کردارسنو بین صدید جاوال تے قربان جاوال زنیب

والتدريح وصلية ل الحقاور اعلى اكبرتول شهادت دا دولها بنال لگال اير - بال بھین پتر ہے ہویا۔تے میراسب تول زیادہ تن ایہدو ہے اپنا پتر قربان کراں۔ بھین نے فرمایا سن وریاتوں میرا نکا بھائی ایں میں تیری وڈی بھین آل۔توں نکا ایں میں وڈی بھین آ ں۔تے ویراوڈیاں بھیناں مانواں بھا ہندیاں نے۔اج كربلاوچه من تيري بعين وي آن تے بمزوله مان بھي آن ميں على اکبرنوں اے مہیں جان دینا علی اکبرتیرے دلدا عکرااے علی اضعر تیرے دل دا عکرااے۔ میں بھی دل دے گاڑے لے کے آئی ہال تو اعلی اکبر کیلیے آیاں میں عوان محمد کیکے آئی آن۔ول دے علامے نوں بھی لیکے آیاں جگریارے میں بھی لیکے آئی آن۔ اج کربلاوچہ تیری جین نے وفادے جھنڈے گڈدنے نے۔ جین نے آ کھیا میں تیریاں بیزان بول اے جیس جان دینا۔ میں مانوان بجاوال۔ویرا البحلى اكبرنه جاوي سباول يبلا زنبيب البيع يتزقربان كرائح كي الوجناب السية ول كولول بيهونا في ورسة والت زم دل نالے مامنا اوہ دنیاد ہے تمام جذبیاں توں مامتا۔ دے جذبے توں قربان کیتا جاسکداا ہے۔ تاری وجد آنداا سے جیناں دے سامنے کھے بی بی شہر بانود ہے درواز ہے تے حسين كورے نے مصورے درواز نے نال دے جمعے جو القروبوجودى حضرت امام حسين كول آلى ميرياورا النوره كا اعدير مردى وارى - بيرا. ان قاسم ذی داری آے ون وجر دی داری آے اس عباس داواری آے ان العابد ین دی واری آ۔وراای میں تیری وڈی جین بن کے ثابت کرال کی۔اج میریا وريين على اكبرنون يهليبيل جان دينا۔ بين قاسم نون بيهلال بين جان دينا۔ قاسم میرے ورجس دی نشانی اے علی اکبروریا تیرالخت جکز اے۔ میں بھین آل ال حال فابت كزال كى كربلا ديال سختيال وجهزنيب نے حسين دا كناساتھ

دتا۔ تیریاں بیراں توں پہلاں اج حسن دے بیرتوں پہلاں تیری بھین اینے دو بير ويرا يبلال قربان كرے كى۔ ويرا ميں عون وجد كيكة كى آل۔ اح زنيب دا ایثارو کھے۔علی اکبرتوں پہلے میرے بیتر جان دین گے میری بیوگی دے مہارا بیتر نے۔میری متاع تے دولت بیٹے نے پر حسین میں ور اُتوں قربان کراں گی۔ ا يہر كے تون وحمد - انہال دومال تول گھوڑياں تے بٹھا دے ـ ويرا ميں رب دى رضائے راضی آل۔امام یا ک۔نے حون وحمد نوں زنیب دے دولال زنیب دے دوشیر بیز۔ اہل بیت دے دوجوال سال سے۔ اک گھوڑے تے عون نوں بٹھایا ہے دو ہے گھوڑے تے محمدنوں بٹھایا۔ بی بی زنیب نے دوہاں پیزاں نول دو گھوڑیاں ہتے جاہڑیا۔ ان ٹی زنیب تیرے صبرتوں صدیے جاسے مانوال النيخ بيترال نول گھوڑياں تے بھائديان نے۔مانوال اپنے بيترال نول لاڑے بناندیاں نے۔ مانوال اپنے پترال نول سپرے لاندیال نے۔ زنیب تیرے مبر دے صدیتے۔ تول پٹرال تول گھوڑیاں تے چاہڑیا۔ گھوڑیاں كبريال شهادت ديال كهوريال ت بشايا فيهادت دے كانے بنھے ۔ تے شہادت دے سہرے گاکے اپنے بیزاں نوں شہادت گاہ دی طرف روانہ کیتا۔ دو شيرابل بيت دے كئے آئے كون وقد ان جا پدا جيويں اجل دا پيغام ك كے آئے نے ایہہ بلک اجل آئے نے جس و بلے تون جاندا اودھر کشتیاں دے کشتے۔ جس پاہے تھ جاندا اور هر لاشال دے انبار ان جایدا جیویں حیدر دی ذوالفقار بےنام ہوئی اے۔حیدر دی بلوار بے نیام اے۔ بیسوں پربدی عون وجرنے مارے۔ نے طالمان نے دواں جراوال چروتھ پائی۔اک پاسے عون زے وچہ أكيا-اك ياسة محرى اصرب وجدا كيا-تاری وجه اندا ظالمال نے تیرال دی بارش کرکے دوبال بھراوال نول

جنت الفردوس و چه بھیج دتا۔ پی بی زنیب رہائی پیٹر ال دی لاش و کھے کہندی الحمد اللہ جس کار نامے واسطے۔ پیٹر ال تو آن پالیاسی۔ اج اللہ تعالیٰ نے بورا کر دتا۔ میری مٹی ٹھکانے لگ گئی اے۔ عون وٹھر جس و لیے قربان ہو گئے۔ یارو کر بلا دا ایمہ منظر چند کھات داایمہ منظرائے۔

مامتادا جذبہ کوئی رحمت کوئی کرم گراز مامتادامقابلہ نہیں کرسکدا۔ مامتادا جذبہ یا ک جذبہ مامتادا جذبہ کا متادا جذبہ مام جذبہ مامتانوں قربان کیلئے جاسکد ہے جذبہ یا ک جذبہ مامتانوں قربان کیلئے جاسکد ہے نے لیکن کربلا دی تاریخ پئی دسری اے۔ اج سیدہ زنیب زبان بئی کردی اے۔ دے اسلام اتوں قربان بئی کردی اے۔ دے اسلام اتوں قربان بئی کردی اے۔

ورامیں تیرے پتر ال نون ہیں جان دینا۔ جناں چر میرے پتر ہیں نے
تیرے بتر کیوں جان آواز دتی پتر ال نون آ وعون وجمد آؤ مامون دے قریب
آ کے ماموں دے پیران وچہ آؤ عون وجمد مائے دے پیران وچہ آؤ۔ دونویں پتر
آئے۔امام تھلونے نے کول بھین تھلوتی اے سامنے علی اکبرنے فرمایا جاویرا
علی اکبر بتر اجا جیے وچہ تون اے باہر ندا ۔ جاسکینہ کون پتر جا سکینہ کول ۔ جاعلی
اصغر دے کول بیٹھا ہے باہر ندا ۔ عون وجمد آؤ پتر ان نوں بلایا۔اک طائرانہ نگاہ
پتران دے چرے نے یائی۔

سیدزئیب ہاپھائے دیکھو میں صدیتے جادان تورت ہو کے ایسا کر دارادا کیٹا۔کہ مردان دے کیلیج بھی انہاں تون قربان کیلتے جاسکد ہے نے بحول وقعمہ پتر و نیار ہوجاد نیار ہوجاؤ۔ مان کہندی آئے بیتر و نیار ہوجاؤ۔ عون وقعمہ نیار رہندے نے بہن نے آکھیاو کرا۔ دو بیتر لیکے آئی آئ۔ نے میہ ی بیوگی داسہارا بیتر نے میری زندگی دی کمائی بیتر نے انہاں دو ہاں بیتر از نواں اسلام تول ا

کلیاں کلیاں کرکے نہیوں ٹو رنا۔اک اک کرکے نہیوں بھیجنا۔اج اسلام اُتوں دوہاں بھراواں نوں کٹھیاں بھیج کے۔اسلام اُتوں لوئی بادی ایں۔ کلے کلے نہیں بھیجنا کٹھیاں ٹوراں گی۔تاریخ دسدی اے دوہاں بھراواں نوں کٹھیاں ماں نے تیار کیتا۔

مان تنال سجال مانوال داجذبه دیموسکول جان جدول دو بحراا کشے بند سے نے اک وڈا ہندااک نکا ہندائے ماں۔ کھواپوا کے بچیاں نوں رجا کے ناشتہ کرائے نے مال پنتہ کی کہندی اے روزانہ دامعمول اے کشیاں جائیو ناشتہ کرائے نے مال پنتہ کی کہندی اے روز انہ دامعمول اے کشیال جائیو نکے نول کلیال نہ چھڈیں۔ کیول جی مال روز کہندی اے روز دا جملہ اے کشیال جاؤے نکے نول کلیال نال چھڈیں۔ مامتا اے۔ پیوجدول ایہ سندا کشیال جاؤے نئے نول کلیال نال چھڈیں۔ مامتا اے۔ پیوجدول ایہ سندا کہندا کی باگل ہوئی ایں۔ اوہ مال کہندی ناشتہ کرو۔ پیچ نہیں کردے مال کہندی ناشتہ نہوگیا دوائی ہوگئی۔ پیوچٹ پیچے دوڑ دی ای پیوٹول عصر چڑھدا۔ بھی ناشتہ نہ ہوگیا دوائی ہوگئی۔ پیوچٹ دامان تاریخی پیوٹول کہندی اے دامان تاریخی پیچے پیندی اے۔ ایہ دے مامتا مال دڑ ہے نول کہندی اے کیکول کلیال نہ چھڈی۔ مامتاسی مال تی۔

عول و محدثول جدول تیار کیتا۔ فرمایاں کھیاں ٹورال گی۔ بیجے جائدے نے سکول پڑھن واسطے۔ نکے نکے بیچسکول جائدے نے۔اج اہل بیت اُتوں قربان جانواں جمعے دا دن ہندا جمعے نوں بیچے چھٹی کردے نے جمعے دانا غربندا۔ جمعے نوں چھٹی کردے نے۔

اوہ جے دالے دن بستے بندکر کے کھیڈ دے نے ان کر بلاوچ سیدزادیاں فی زندگی دی کتاب بندکر کے موت دی کھیڈ سے زندگی دی کتاب بندکر کے موت دی کھیڈ سے کھیڈ ۔۔۔۔ نے کھیڈ ۔۔۔۔ نے۔۔

مال نے آکھیا ہیرو کھیاں جانا ہے۔ ہیرو کھیاں جانا جے ون نول آکھیا

عون تھیاں چلیومحرنوں کلیاں نہ جھڈیں۔ تھیاں لڑنا ہے۔ابنہوں کلیاں نہ چھڑیں۔اک دوے دی مدد کرنی ہے۔تے بیز ویا در کھوٹ تیر کنڈ اُتے ہیں ہے

کھانے۔ تیرسنے اُنے کھانے ہے۔

ووستو\_ا\_ے جر بلاداستان شجاعت كربلادى داستان تحوركر بلا

مولاناحس ميان فرماند\_\_\_نے

معے کا دن ہے کہ الی زلسیت کی تذکر کے ان

عظے کا دن ہے تہاں رسیت میں تہ سرے ہیں۔ اوہ آ ہندے نے بیچے سکول دیاں کتاباں تضب دے نے۔ایہنا ل زندگی

دى كتاب تصب دنى -

جمعے کا دن ہے کتاب زیست کی شکر کے آج نے کھیڈ دیے کی ہے نے سکول دے بیچے گلیاں وجید کن جی کھیڈ دے

نے۔ایہناں دی تھیڈو کھو۔

جعے کا دن ہے کتاب زیست کی طے کر کے آج تعلیج میں حان برشراد گان اہل بیت اینا سودا نے کر بازار سونا کرگئے كون سي ليتي بيائي تاجران الل بيت ختک ہو جا خاک ہو کر خاک میں ملیا فرات

مولاحسن رضا كہند ہے نے اوہ دریا ہے قرات میں تیریال الهرال موجال

نول کی کرال

ختک ہو جا جاک ہو کر خاک میں مل جا فرات خاک مجھ پر دیکھ تو سوھی زبان اہل بیعت ہے ادب گناخ فرنے کوسنا دے اعلامسن

یوں کہا کرتے میں کن داستان اہل بیت
اہل بیت پاک ہے گہتاخیاں بے باکیاں
تم کو مردہ نارکا اے دشمنان اہل بیت
کیوں تی گہتا تی ہیں۔اج اگر کوئی ایہ آکھے سین باغی کی معاذ اللہ تے
یزیدامیر المومین کی۔اسیں آکھاں گے۔
اہل بیت پاک ہے گہتا خیال بے باکیاں
لعن اللہ علیم دشمنان اہلیت
اللہ علیم دشمنان اہلیت
ایہ کہند ہے نے تی بزید بلید تن اُتے کی معاذ اللہ معاذ اللہ امام پاک
باغی سی ۔تے جیموان انجام ہاغی داہندا۔ہوگیا۔امام سین دابھی
باغی سی داعقیدہ ایہ نہیں سی داعقیدہ سنو۔فرماندے جیمو ہے کر ہلا
دے خیے نے نال۔جیمو ہے کر ہلا و چہات ہے اہل بیت دے۔فرماندے

ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے ہیں

بنخ پياله

سنواک اک روائت میں الحمد الله مدینے پاک وچداوی جگه دی زیادت کرے آبال۔ جہدانام اے زیارت نے پیالہ۔ جدوں حضور طفی آبا مہا ہے دے واسطے تشریف لے گئے ہیں۔ تے نئے حسن حسین نال س ۔ تے بیٹی فاطمہ نوں بھی نال لیا۔ تے جر بیل اہیں جدول وی لیکے آئے۔ گئی گز دور حضور طفی آبا توں نال لیا۔ تے جر بیل اہیں جدول وی لیکے آئے۔ گئی گز دور حضور طفی آبا توں جہریل فالین معلوت ہوئے ہی ۔ حضور طفی آبا نے فر مایا جریل رب دی وی پیا منانا ایں۔ ایڈی دور کھلوتا این قریب کیوں نہیں آنداتے جریل نے عض کہتی یا دسول اللہ تیری بیٹی فاطمہ کولوں حیا بی آئدی اے۔

ان کے گھر میں بے اجازت جبرائل آتے ہیں قدر والے جانے ہیں قدر و شان اہل ہیت اینا سودا نج کر بازار سونا کرگئے کون سی سبتی بسائی تاجران اہل ہیت

قربان جاوال مامتا تون فرمایا بیترا کلیاں نال چھڈیں۔عون محد نول کلیاں نال چھڈیں۔ایپنون نال نال رکھیں۔اسلام دے رسنے وجہ چلے او بیتر و تیر سینےائے کھانا ہے کنڈ اُنے نہیں ہے کھانا۔

کیوں دوستواہیے ول کولوں پھواوہ ماں جیہوی اینے ول دیاں کھڑیاں نول موت نے شہادت دی نذر بی کردی اے۔ ایب عقل مندی اے۔ کہ حسین دی شہادت نے اوم سے سرتوں جا دراٹھ گی ہوئے گی۔اوہ غیور زئیب پردہ دارہا حیاز نیب نے خدادی حسین اول العزم نے بہا درزئیب

اوہ چہری اپ پیر ان توں چھو کی بھر کے اسلام اُتوں قربانی واسطے پی پیش کردی اے۔ ایم پہوسکد ااے ویر دی موت اُنے زئیب نے وال کھلارے ہون نال ۔ جو وال کھلارے ہون نال ۔ جو وال کھلارے من تے ٹورے کیوں من ۔ جو وال کھلار نے من تے سیدہ زئیب ٹورے کیوں من ۔ نے سیدہ زئیب دی جی اُن مار نیاں من ۔ نے سیدہ زئیب ٹورے کیوں من ۔ نے سیدہ زئیب دی آئے سال والے گا رائی ہیں آئے اسیں وال کھلار ان نہیں آئے اسیں داویلا کر ان نہیں سال آئے ۔ اسین نے توارال تھلے جدے اوا کہ ان آئے سال ۔ یال دیاں اُن اُن کے سال ۔ یال اُن اُن کی من وی کھی ایک اُن اُن کے اُن اُن کی من وی کھی ایک اُن کی مندی ویرا لے لاشان آئی اُن مامن نے سینے نال لا یا زختان نوں ویکھیا بیٹر ان نوں ویکھی اُنے اُن سیدہ وزئیب امام نوں ویکھی کے کہندی ویرا لے سیدی ذریا اُن کی تھیڈی ۔ تے جافظ شیرازی سال کی ذری کی کہندی ویرا لے سیاری زندگی دی کہائی ساری اسیام نوں میں قربان کر پھیڈی ۔ تے جافظ شیرازی سیاری زندگی دی کی کہندی ویوا سیاری نا سیاری زندگی دی کی کہائی ساری اسیام نوں میں قربان کر پھیڈی ۔ تے جافظ شیرازی سیاری زندگی دی کی کہائی ساری اسیام نوں میں قربان کر پھیڈی ۔ تے جافظ شیرازی سیاری زندگی دی کی کہائی ساری اسیام نوں میں قربان کر پھیڈی ۔ تے جافظ شیرازی

دی روح بیکاراتھی حافظ نے۔ سیدہ زنیب وناتیجیا دے جذیے دی ترجمانی کیتی۔ سیدہ زنیب وناتیجیا دے جذیے دی ترجمانی کیتی۔ سیدہ زنیب وناتیجیا اک نگاہ ور ول وہندیاں نے اک نگاہ آسمان ول حضرت زنیب کہندیاں نے

حاصل عمر نثار رہے یار کردم

زندگی دی کمائی یار دے رہتے توں قربان کرچھڈی
حاصل عمر رہے نثار رہے یار کردم
شاتم از زندگی خوایش کہ کار کردم
میں پترال نوں قربان کر کے اج رونا پٹنانیں ۔ مولا تیراشکرادا کردی آل
اکوتے کم کیتا اے جیہڑا اپنے نانے نوں خوش کرن والا کم سی ۔ عون وجحہ ادر خود
قربان کیتے ۔

میں قربان جاوال اوس مامٹا توں۔ صدیے جاوال سیدہ زنیب دے دلدی اوس دھڑکن توں۔ ایدھروں پترال داصد مہی اے۔ نال خوش بھی اے دالدی اوس دھڑکن توں۔ ایدھروں پترال داصد مہی اے۔ نال خوش بھی اے دنیب ایس او کھے وقت و چہ ثابت قدم نکلی عون وحمہ قربان ہو گئے مڑا مام پاک سید ناعلی اکبرنوں سہد دے نے تربان جاوال کر بلا دیاں شجاعتاں توں علی اکبرنوں مڑ بلایا۔

# حضرت أمام قاسم والثدا

تاریخ و چه اوندا جدول بیر نول تیار کرن کے۔اک ہور سیدزادہ بلا دا حسین قاتل جوانی اٹھد اشاب ان جا پدا جیویں کربلا دے میدان و چہ سر اجا مسید اطلوع ہویا اے۔خوبصورت مکھڑا سرتوں کیے بیران تک۔ کتابان و چه اوندا۔ ایہ نوجوان سرتوں کیے بیران تک۔ کتابان و چه اوندا۔ ایم نوجوان سرتوں کیے بیران تک سیدنا محد عربی مشکل مصطفے سیدنا امام حسن دیا ہے دے صاحر ادے جناب اے۔ شبیدرسول ہمشکل مصطفے سیدنا امام حسن دیا ہے۔

قاسم زلانی میں قربان جاواں۔ کر بلادے اہناں شیران توں علی اکبردی تیاری وا مرحلہ قریب آیائے حضرت قاسم زلانی قریب آئے۔ دست بستہ بجاحضور دے کول کھلوتے نے۔ بجا جان اح کر بلاوچہ ہے میرے ابا جی موجود ہندے اس اگرامام حسن بھی کر بلاؤچہ موجود ہندے۔ بچا جان خدا دی قتم ایس کدی بھو بھی زنیب دے بیتر ال نوں پہلال نہ جان دیندے کدی عون دمجر نوں پہلال نہ جان

میں اج کر بلاو چرا ہے باپ دی روح دی بکار بن کے آیاں۔ میں اپنے ابا جان دی بکار بن کے آیاں۔ حضور میں اہم علی اکبر نوں نہیں ہے جان دینا۔ حہاں متھاں ٹال مون وگر نوں ٹوریا ہے میں تہاؤی بارگاہ و چراؤن شہادت لین آیاں۔ اہم علی اکبر نوں شرور واجعلی اکبر نوں خیمے و چرجیجو تھی سکینے نوں رح کے پیار کر لوے اجعلی اکبرنوں میں نہیں جان دینا۔ مینوں اجازت دتی جائے۔ بہن میں شہید ہونا اے۔ اللہ اکبر

وسو دوستو زندگی نال کمہوں پیار نہیں کیکن کر بلا دی تاریخ دسدی اے
ایتھے سارے بی ڈٹے ہوئے نے دورہ توں ودھ کوئی کہندا ہیں شہید ہونا اے
کوئی کہندا اے میں قربان ہونا اے مینوں اجازت دوو۔ انج چا بدا۔ جیویں
سازیاں نوں کوٹر دے جام دے بین دی کالی بی ہوئی اے بیچا جان مینول
اجازت دوو نے ام یاک نے قاسم نوں انج سینے نال لایا تے متھا ہم یا متھا جم کے
فرمایا چڑا تیرے نال میریاں دو نشانیاں وابستہ نے دونشانیاں تیرے نال
وابستہ نے اک نشانی نے ایم و یک تینوں و کھے کے میں ایسے بھائی حس ٹول
یا دکر لیمان نے اک فیل جان دی نشانی این۔

دوسری نشانی ایمه پیزا بسرتون کیکے پیرا تک تو ل محرس بی مطبیقاتیم دی شردی

پھر دی تضویر ایں۔ تینوں و کھے کے نانا یاد آجا ندا اے۔ مینوں غماں دے وچہ مصیبتال دے وچہ جدول کدی نانے دی یادستاندی اے۔ تے بترا میں تیرا مکھڑا د کھے کے نانے دی یادستاندی اے۔ تے بترا میں تیرا مکھڑا د کھے کے نانے نوں یا دکر لیناں وال دل تے نہیں کردا میں تینوں ویر یاں دی نذر کرال پر قاسم اج ساڈا مقدر شہادت ہے بن چکیا۔ قاسم تیرے ورگیاں ہزارای نشانیاں اگر ہون وی اج حسین کر بلاوچہ اپنے تانے دے اسلام اتوں قربان کردیے گا۔

تیرے دین کی چر ہو یا محد، طلقاتیان ہم آئیں کے کئی کنارے لگا کے ب اصغر ب عبال بھائی جھنے تھے سب ملیں کے یہ کردن کٹا کے نانے دیے دین دی خاطر پیڑا چل نتیوں بھی قربان کراں۔ کیکن اک گل ا ہے۔ بیتر میں نتیوں عام شیرادیاں وانگوں نہیں ٹورنا۔ نتیوں بناکے بھیجال گا تتنول سنوار کے بھیجال گا۔ نتیوں سجاوال گانتیوں بناوال گا۔ آ کھے بچا جان مینوں تخ سجانا ہے گئے بنانا ہے فرمایا پیز اجدول مدینوں ٹریاساں اپنے نانے دی لیگ دستارات نال کیکے آیا سال رسول الله دی میر مرسے کول اے مولاعلی دا جبہ میرے کول اے۔ حیدر دی ڈوالفقار میرے کول اے۔ امیر حمزہ دی ڈھال کیے آیاں۔ بیزا تیرامکھڑا رسول اللہ دی بصوریا ہے نتیوں ساریاں نشانیاں ایہہ يادال كا جبه حيدردا ، دُهال انبير حزه دي يك محدر سول الله طلطي الله وي تر مكورا ملى والے دا۔ ايبدشانياں ليكے جدول تكليل كا۔ ان كي كا جيوين عي كريم ميدان كربلاوچه آگئے نے۔

نعره تكبير الله اكبر نعره رسالت يارسول الله

تاریخ کربلا دسدگی اے ایہ سیرزادہ رسول اللہ کھنے کے باکے جدوں کربلا وجہ آیا نال نے انج لکراسی جیویں کربلا دجہ آفناب بنوت جلوہ ریز ہوگیا اے۔

يزيدى لشكر دياا كهال تاري لگ كئيال اون ترسول الله دى تصوير

حضرت قاسم نے ایتال فرمایا اوہ بردلو۔ اوے کلمہ ساڈے نانے وا بردھدے او جے تہاڈے وجوں رسول اللددی زیارت بیس نال کیتی آؤ۔ان کر بلا

وچہ قاسم نوں و بھے کو سے جنے رسول اللدنوں و بکھیا میری تقدریق کروکیا میرا انکھڑا

محمد طلطي نال نهيس ملد اجلدا -ميريال زلفال والبل ديال ترجمان \_نے -ميريال

ا کھال مازاغ داسرمہ لیکے آئیاں نے۔ میں الم نشرح وے سینے داعس لیکے آیاں

- يك رسول المددى في جيد مولاعلى دائي دائي دائي دائي

بردلوجهون جبنم جان دی ضرورت اے قاسم دے مقالبے وجہ آجائے۔

تاریخ دسدی اے۔سیدان لکاریا جیویں جنگل و چہشیر بولدا اے۔عل من

مُبارزايبه جمله حضرت قاسم داميدان كربلاو چهه

هل من مبارز او جرنيلو لشكر كشو

اج جيروا حيرر دي تكوار دي كاك ويكھ

تارخ و چه اوندا سومنا سید گی رسول الله دی چمره رسول الله دا دنیا دیا

کیتال نے اینان دہر ہے گیا۔ نے ول زخیر بن کے تے قدماں تے لگ

كني أوه ايدامقا بله ندكر بوب

تلوار خیرردی کھٹرارسول اللہ دا گی محمر بی دی کو کی تہیں نکلدا دس پندرہ منٹ گزر گئے۔ سیدکلم کلا تھلوتا کو کی لڑن ولا اوندا ای تہیں۔ آپ نے مسکرا کے فرمایا بردلو۔ برنے کمانڈر کیلئے آئے اور تے ہفت ہزاری کیلئے آئے اور بیں

تنال دنال دا بیاسا به کھاوال۔ اوئے بائی ہزار دے کشکر وجہ کوئی مال دا لال مہیں جیہڑا قاسم دامقابلہ کرے۔اک دوجے نال شکوہ یئے کردے ن ابن سعد کمانڈرانچیف نے اک کمانڈرنوں کہیا۔ کہ یارسیا ہیاں تون کی و بکینال تول براشام دوارای بول برابها در نے دلیرای توجائے سرلے کے آ۔ اوہ جیبڑا کمانڈری۔تاری کربلاوجہ اوندا۔کلااک ہزاردے کشکرائے غالب گنیا جانداس کہ اک ہزار دے کشکر واسطے کافی اے۔ شاعراں نے ایہدی شجاعت أتے تھیدے کے نے۔ جیہری جنگ وجہ جاندای صفال دجہ ابتری پھیلا وينداس اوه آهن لگااين سعداوے ميں استاد ميں كما نذر ميں شامبوار ميں رستم ایبه تنال دنال دانا تجربه کارپیاسا سید میراایبدے مقابلے وجہ تکانا میرے فن دى توبين ايں۔ اوہ امدے نال اوہ جا كے لڑے جيہوا نا جربہ كار ہوئے۔ ميں نكلال الية جوز دے برابر۔ ابن سعد نے آ كھيال بيس ارزق مينول تے انج لگدا۔جیویں اج تول بھی ڈرداییاں قاسم تول این سعد نے جدول ایہہ جرکے لایاناں۔ارزق کہندااجھاایہ کل اے میں ڈرناں۔

تماشہ و کھے میرے چار پتر ہریگیڈیٹر و چہنے۔ میں ایناں نوں تربیت دتی اے۔ میں ایناں نوں تربیت دتی اے۔ میں اپنے نکے پتر نوں بھیجنا اوہ ہے قاسم داسر لاہ کے لے آندا اے۔ تاریخ و چہ آندا اے نکے پتر نوں آ کھیا۔ پتر اتیرے چاہیے نے مینوں مذاق کیتا جا قاسم داسر لیا کے چاہیے دے پیراں وج سے معاذ اللہ۔ بس کر بلا دی تاریخ و چہا وندا رزق دا پتر نکلیا۔ دو تلوار ال خلاوج پیرکیاں۔ بس اک رفت دامقا بلہی

سیدنا قاسم نے چندواران وج اے اوہدے بیتر نول خاک وخون و چہڑ یا کے رکھ چھڈ یا۔رستم دابیتر کر بلاو چہڑ فن لگ پیا۔ ارزق نے ماراوئے میں تے بروار

غلطانداز ولگایاتی۔ ایبہ نے کاریکرنکلیا قاسم۔

اوہے دو ہے پتر نوں ٹوریا۔ جا پتر اتو ایا بدامقابلہ کر دوجا پتر آیا۔ سیدنا قاسم نے دو ہے نوں بھی واصل جہنم کر د نا ارزق دانیجا پتر آیا فاطمہ دے لال نے سیج نوں بھی جہنم رسید کر چھڈیا چوتھے پتر نوں ارزق نے اپنی تلوار د تی او ہے آ کھیا پتر اتوں بڑا تجربہ کاریخر ایں۔ ایم ہم آلوار میں زہر دے وچہ ڈبو کے آندی اے۔ نے زہر دی بان د تی اے۔ تون قاسم و نے پنڈے تے جھریٹ ای لادئیں گا۔ نے تا جمریٹ ای لادئیں گا۔ نے میری تلوار لے جا تناں

بجراوال دانوں بدلہ لینا۔ ذارائے واروارائے وارمتھےائے حملہ کوئی تلوار دا دار

سرتے کردا۔ کدی بیران نے کردا کدی پہلوتے کردا۔ جننے داؤ تیج جانداس۔

ازرق دے بیزنے استعال کیتے۔

پر پیس قربان جاوال پیاسیال دی مہارت اُتون، کربلا دی تاریخ شاہد
اے ایسے شینکو نے وار کرچھڈ ہے۔ سیڈنا قاسم نے ابنی دفائی جنگ لڑی کہاک
جھر بیٹ بھی اپنے پنڈے نے نہیں لگن دفی۔ آخر جدول اوہدے بازوشل
ہوگئے۔ واراو چھکرن لگ بیا۔ ایسے سینکو نے وار کینے بن قاسم نے پھراکوای
وار کیتا ۔ اکومر تبد حیدردافعرہ گونجیا۔ تلواراُٹھی۔ چیک فعرہ گونجیا۔ چوتھ پتر دامر بھی
تن توں جدا کر کے جہنم فورد تا۔ اوہ ارزق جیہوا کہند ای میں کمانڈ آس میں رستم
آن ۔ خصے نال پاگل ہوگیا۔ تے گھوڑے توں ایڑی لگا کے خود نکلیا۔ کہن لگا
قاسم نے جامرن کی تیار ہوجا۔ و کھے میں کون آس۔ توں مینوں شاید نہیں جا ندا میرا
نام ارزق نے شاعر میر نے نے غزلان قصدے آگھدے نے۔ میں موت دا
بینجام آن۔ میری نکواڈ کدی کے نوں بختدی نہیں توں میرے جار بیتر مار کے

موت نول دعوت دے دلی اے تیار ہوجامران کی قاسم کہندے نے اوہ کی موت موت لائی آے جھلیا اسیں جدول نانے داشہر چھڈ کے نکے سال۔سانوں اوروں ای بینتری شہادت دے راہی بن کے آرہے آل۔موت کولوں ڈرے توں۔ اسيں تے اے جانال تلی تے لے کے آئے آل۔ تلوار ارزق دی جعزت قاسم مہیں۔آب ہم کے فرماندے تیراچوتھا پترمینوں دے گیا۔تے جاندی واری كهدكياايس الوارنال سادي بيونون بهي سادي يحظي يطيع بيجو ايبهاى ميدان كربلاد چەموت ديال اكھال د چەاكھال ياكے سيدمسكراندا بيا۔ ارزق لگانال وار كران جن وسيلے تلوار چكى - تاريخ وجه آندا سيد زئيب نے اپني جا در آسان ول بلند كركتى - امام حسين والنيز نے سرسجد بے سے دتا۔ يا الله اسين جاندے آل ساڈی منزل شہادت اے۔لیکن ایس ویلے رستم عرب مقابلے و چہ نکلیا اے۔ مولا ارزق دے مقابلے وجہ ساڈے پیر قاسم نوں سے عطافر مائیں۔ امام عالی مقام رنائنه دعاوال ميئمنگد ے في سيده زنبيب رضي دعايديال منكديال في ارزق نے جدوں تلوار چی سیدنا قاسم نے فرمایا ارزق میں مدینے وجہ تیرے برے قصے سنے نے تول برا دلیر۔برا شجاع تے برابہا درایں۔اج کربلاوچہ میں تنول بهلى مرتبه ويكھيا نتنوں و كھے كے تے مينوں الج محسوس بيا ہندا۔ تيرے أستاد نے تینوں کھوڑے تے لیکھن دی وی تمیز ہیں سکھائی۔ اوہ توں کاہدا رستم ایں تینوں تے بیٹھن سواری دی بھی جاج نہیں۔اوہ براشرم ساری تکوار تھلے کر کے اہندا اوہ قاسم مندسنیال کے گل کر میں تیرے درگیاں ہزاراں دا اُستاد وال جیال نون میں ٹرنینگ دینا۔ میں کوئے آن فوجیاں دائے توں آنہاں میتوں محور ہے تے بہن دی تمیز ہیں فرمایا گلس ۔ توں آیاں پتر ال داانقام لین میں

تیرے چار بیتر مارے نے ۔ او ہ یا گا ایڈ افسہ بھی کی ہویا۔ غصے و چہ نکلیاں ایں۔
اپنی عقل نے قابو و چ رکھ میدان و چہ نکلن توں بہلاں کا ٹھیاں گھوڑیاں دیاں
کس کے نکلی دا اے۔ زیناں کا ٹھیاں کس کے نکلی دانے قوں اپنی جلا بازی و چہ
آ کیاں توں نے گھوڑے دی کا ٹھی بھی نہیں کی ۔ و کھے تے ہی تیرے گھوڑے دی
زین ڈھلی اے ۔ اک لیے واسطے ارزق اجیہا گلاں و چہ الجھیا ڈین و کھون کئی پرتیا
او دھروں حیزردی تلوار چمکی ۔ لبس اک لیے دی دیر ہو گی ارزق نے ان آک لیے
واسطے جھاتی ماری تلوار چمکی نیز ہو جیا۔ اجیہا دار کیجا تاریخ و چہ آئدا۔ سرتے تلوار گی
مضا کثیا۔ مک کثیا تھوڈی گئی حضرت قاسم داوارا پی قوت دائی۔ طالم دے سرتوں
لیکے ناف تک ارزق نوں دوگلڑ ہے کردتا۔

تعره تكبير اللداكبر نعره رسالت يارسول اللد

ایہ ہے کربلا دی حقیقی تصویراوہ بہادران دا ٹوری۔ بہادران دی جماعت سی۔ انہاں ظالمان پھر یکبار گی حملہ کر دتا کوئی اید هرون تیر ماردا کوئی ایس پاسیوں تیر ماردا کوئی ایس پاسیوں تیر ماردا ۔ وفیر یوں تیران دی بارش اے ۔ تاریخ وجہاوندااوہ قاسم جیسے ارزق نون جہم رسید کتیا ہی جار جو فیرون نیرا ہے کے کوئی بشت وجہ بیا لگدا ۔ کوئی جیماتی اُتے ہوست اُتے بیوست میں گلدا ۔ اک موق دے اندر بیسیوں تیر جھڑت قاسم دے جسم اُتے ہوست بوست موگئے ۔ فاطمہ دا پھی کملا کے ڈگ بیا ۔ مفرت قاسم بھی شہید ہو تھے ۔

انا لله وانا اليه راجعون

ابن سعد دی آ داز آئی جسین اپنے جھتیج دی لاش لے جامد نے جادال شاہیدار کر بلاتو ن۔ داری داری لاشان نون مومڈ ہے ہے کیا عزاا ہے۔ حضرت قاسم نون سرد خاک کتیا۔

العالمين الحمد لله رب العالمين

#### بيم ميمي توبارج بين مقصود كانتات زيم اوعسلي ومصطفي احت الارسان زيم اوعسلي ومصطفي احتن الارسان

ابل بریت سے محبت رکھنے الے عسلماء خطباد مقررین داعظین طلباء نعمت خوال اور عوام اہل سذت داعظین طلب عربین ایک اور انمول کی فیر



مناقب اہل سبیت میں یہ دوسہ اصفہ ہے جس میں مناقب اہل سبیت میں یہ دوسہ اصفہ ہے دانے دانے دانے دانے دانے دردناک اور محبت بھری نعتیں اور دوسٹردل کامبوعہ استان فاطمٹہ شان میں سبیرین اشعادیں

محرفيم رصياء العب دركان مورك دن <u>1333479120</u> مكتبه غونيه رصوب دكان نمبر 4 محرورت مهير لاحريت دود شامره لا مو

الحمد لله المستعان الذي خلق الانسان و علمه البيان و التيان و التيان و السيادة و السلام على افضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه و سلم رسول الانس و الجان و على آله و صحبه الذين تصرفوا اعلان تحقيقهم الى اعلاء كلمات الرخمن ٥ ابابعد

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

٥ و لا تحسك الذي الذي الله المواموا الله المواموا الله المواموا الله المواموا الله المواموا الله المواموا الموامواموا المواموا ا

صَدَقَ اللهُ مُولَانَا الْعَظِيمِ وَبَلَغْنَا رَسُولُهُ النّبِي الْكُرِيمُ الْآمِينَ وَالْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ وَالْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ اللهُ عَلَيْ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمُدُ لِللهِ رَبِّ اللهُ اللهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبَيْبِهِ مُحْبِرًا وَامِرًا إِنَّ اللهُ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبَيْبِهِ مُحْبِرًا وَامِرًا إِنَّ اللهُ وَمَلْنِكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي بَاأَيْهَا الَّذِينَ الْمَنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَمَلْنِكُنَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النِّبِي بَاأَيْهَا الَّذِينَ الْمُنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَمَلَائِكَةُ وَمِنْكُونَ عَلَى النِّبِي بَاأَيْهَا الَّذِينَ الْمُنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَمِنْكُونَ عَلَى النِّبِي بَاأَيْهَا الَّذِينَ الْمُنُوا صَلُوا عَلَيْهِ وَمِنْكُونَ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ وَمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ا الصلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وعلى الكّ وأصحابك يَا حبيب الله

# مدح مراتى مدى دوى الدينانىء

كى دسال تحول تيك الديساني حيين دى قالی حسین دا اے فدائی حسین وی صورت ہی الیسی حق نے بنائی حسین دی وحمن وی کرمیکے مذ برای حسین دی به حمال منه كيول ولا ورمشكل كشادى خاك میں مناکب کے لئی اے گرائی سنین دی ناناسی سے بایا حسسی مال لیے فاطر ہوراس توں استے کی اسے بڑائی حین وی كبندى لياوحا كم مست رومروى خر رسب نول کھا گئی حصالی حبین دی كرمل تول جائدمال سنة زماسة والحصا فرمان مسطف سے محبت بن کی

 گرای مزلت اواجب انتظیم مسلمان بزرگویز بزودوستوالسلام علیم مسلمان بزرگویز بزودوستوالسلام علیم میوت وحیات داخالق الله ایست کے حیات بھی بیدا فرمائی تے موت موجیات دا سلسله از لال تول جاری اے تے قیادت تک جازی رہے گا۔ بابیل وقابیل دے واقع قبل تول بعدرو کے زمین اُتے فدا جائے گئے ۔ کنے ظلم ہوئے انہداعلم صرف خدا جائے گئے۔ کنے ظلم ہوئے انہداعلم صرف فدا جائے گئے۔ کنے ظلم ہوئے انہداعلم صرف اور صرف الله تعالی دی ذات نول اے۔ البعثہ ذبین ایس باسے جاندااے کہ فرشتیاں نے اللہ تعالی دی ذات نول اے۔ البعثہ ذبین ایس باسے جاندااے کہ فرشتیاں نے اللہ تعالی دی ذات نول اے۔ البعثہ ذبین ایس باسے جاندااے کہ فرشتیاں نے اللہ تعالی دی ذات نول اے۔ البعثہ ذبین ایس باسے جاندااے کہ فرشتیاں نے اللہ تعالی دی ذات نول اے۔ البعثہ ذبین ایس باسے جاندااے کہ

أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحُمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ

ایمه پیدا کرن لگان ایسیا الله جیہے خون بہانا اے قل وغارت کرنی ایس۔
اسیں تیریاں تبیجاں کرنے آس۔ تیرا ذکر کرنے آس۔ ملائکہ نے کتنی درست گل
الله دی بارگاہ وج عرض کیبتی سی۔ کہ انسان نے قبل وغارت کرنی ایس۔ قبال
وجدال کرنا این۔خون بہانا این۔ مارد تھاڑ کرنی ایس۔

جذوں دی دنیا بیدا ہوئی اے۔ ایمہ سلسلہ پیدائش دا ہور ہیا اے۔ قیامت تک ہندا رہے گا۔ار ہاں کھر بال کروڑاں انسان پیدا ہوئے تل کیسے گئے۔ مرگے۔ان قبرال دی آغوش وج نے خدا جائے کہڑ ہے کہڑے قاتل س

لین دوستو عجیب گل اے۔ جدصد بیاں گذرن دیے ہاو جود بھی کر ہلا دا واقعہ آن گک دا جبویں کل دی گل اے۔ امت نے فراموش نہیں کیتا۔ امت نے یا در کھیا۔ اور قیامت تک حضور علیہ الصلو ہ والسلام دی اُمت قبل حسین نوں یا د رکھیا۔

عقیدتان اور حسبتان دے خراج امام دی بارگاہ و چہیش کر دی رہے گ۔

بلکہ بیس نے کہواں گا امام عالی مقام دی عظمت دیکھو تی سن تاں۔ اپنا نام نے زندہ کرای گئے۔ بھانویں بڑے مظلوم و چہنام زندہ یزید و نظم داتعلق چونکہ امام حسین زخاتی نال سی۔ لکھاں قاتل بھی دنیا توں مرکئے اج کوئی جاندا مہیں۔ کروڑ ال اربان قاتل بھی مرکئے۔ اونبان قاتلان و بے نام کوئی نہیں جاندا اح ساری دنیا پزید دانام جاندی اے بحثیت اک قاتل ۔ ایبہ بھی صدقہ اے حضرت امام حسین زخاتی دانام جاندی اے بحثیت نال قیامت تک زندہ رہے گا۔ حضرت امام عالی مقام زخاتی دانام صابر دی حیثیت نال قیامت دیاں کندھاں تک زندہ رہے گا۔

مقصد دی عظمت اگر پیش نظر ہوئے۔اگر منزل عظیم ہوئے۔تے رائی دا جیبر اقدم بھی اُسٹے تاریخ دا حصہ بن دا چلا جاندا اے امام عالی مقام رہائی دی منزل عظیم سی

شاعر مشرق علامه اقبال زموذ خودی و چیفر مایا اے امام عالی مقام رہائی تیرا کر بلا داواقعہ پڑھ کے سانوں زندگی گذارن دی تمیز آگئی اے۔ کر بلا داواقعہ پڑھ کے سانوں زندگی گذارن دی تمیز آگئی اے۔ علامہ اقبال جرائی ہے فرمایا امام نے آواز دتی۔ گویا امام نے فرمایا کہ میرے نانے دے امتی۔

ماسو الله را مسلمان بنده نیست السمال بنده نیست اسمال بنده نیست اسمال بنده نیست اسمال بنده بارگاه اسمال بنده برگردن نوال بن بارگاه و چهکن کی بیدا کیتا اے۔ خبر دارا بن گردن نول غیرا گےنہ جھکا ئیں۔ غیراللہ اللہ اللہ اسکے بدونکہ اسکاری دہران دی دہلیزائے جبین رسائی نہ کریں۔ چونکہ

ماسو الله را مسلمان بنده نيست اور بیش فرعون سرش افکنده نیست وقت دے کے فرعون دے اے بندہ مون این کردن ہیں جھا ندا۔ مون وی کرون اگر جھکدی اے تے رب العالمین دی بارگاہ اے جھکدی اے۔ آب نے فرمایا۔ کیفش الااللہ برصحرانوشت لتنى حسين كل علامه اقبال نے فرمانی اقبال كهند سے نے اسال و تياوجه بروے بروے مفسر و تکھے نے برایاں بریاں تفسیران برھیاں مختلف رنگال دیاں مفرال تغييرال كيتيال كوتى علم كلام دى تفييرا ہے۔ كوئى منطق دے رنگ و چنفسير ا ہے کوئی فلسفے دیے رنگ وجہ تقبیرا ہے۔ قرآن دیال تقبیران بے پناہ پیاں۔ سکن جیروی تفسیر کربلاوچہ نی باک دا دوہترا کر گیا۔ مال نے ایہوجہا مقسر جمنااي كولي بيس اقال كبد مے نے كبر تقش الا الله بر صحرا توشت اور سطر عنوال شحات مانوشت ونیال دے مصنف روشنائی نال تحریرال الکھدے نے دنیا دے مصنف قلم نال محررال لعدي مير امام عالى مقام والثير تے كر بلا دى ريت أتے لا الدالاللددى تفسير لیتی تے رگاں دیے خون نال لیتی خون رگ جاں نال امام حسین نے کر بلاوچہ كرك من ابن قدى اولوالعزى اورجرات دا مظاهره ميدان كربلا وجه ويلهو امام عالى مقام والنير ضعيف العمر جواني ديال بهارال و مكه على سفي دارهی مقدس دے وال سفید ہو تھے نے بروھا ہے دے عالم وجہ۔

قربان جاوال امام تیرے کندھیاں دی طاقت اُتوں۔ ایس پیرانہ مالی
وچہ۔ بڑھا ہے وچہ ساڈے امام پاک رفائی نے پوری اُمت دا ہو جھ اپنیاں
کندھیاں نے اُٹھایا۔ پوری اُمت دی ذِمہ داری امام نے اپنیاں کندھیاں تے
کندھیاں۔

کی طرح ذمہ داری اُمت دی باطل دے خلاف آواز اٹھانا۔ باطل دی فان دہی کرناباطل دی طرف اشارہ کرنا امت نوں دسناا یہہ دستہ باطل اے۔
ایہہ فریضہ امام عالی مقام بڑا تھے سر انجام دتا۔ پوری اُمت نوں دس چھڈیا میں شہید ہوجاں گا۔ شہید ہون دے بعد بظاہر میں دنیا توں ٹرجاوال گا۔ بظاہر یزید فاتح بن بظاہر یزید فاتح بن جائے گا۔ بظاہر میدان یزید مارے لے جائے گا۔

لیکن اُمت والیو یا در کھیو۔ میں نے دنیا توںٹر جاواں گا۔ قیامت تک آن والیاں مسلماناں لئی میں دیں جاواں گا۔ کہ تن نے باطل دی تمیز کرنا۔ ایہد ا نام حسنہ ہیں ا

ت تے باطل نوں گڑ مڈکر دنیا حق تے باطل نوں ملا کے رکھنا۔ ایہہ کے سیریت اے حق اور باطل داانتیاز کرنا اور حق دارستہ اختیار کرنا ۔ باطل نوں محکوا کے صراط متنقیم نے چلنا۔ ایہہ حسینیت اے میرا ایمان اے اور جمہور علائے اسلام ایس گل دے قائل نے ۔ جنیاں تحریکاں اٹھیاں نے کر بلادے بعد ہریت دیاں تحریک روارلوگ پیدا کیتے۔ دیاں تحریک روارلوگ پیدا کیتے۔ دیاں تحریک دارلوگ پیدا ہوئے نے دیاں تحریک دارلوگ پیدا ہوئے نے دیاں دل والے کہند ہے نے ایہہ جننے صاحب کردارلوگ پیدا ہوئے نے دیاں دل والے کہند ہے نے ایہہ جننے صاحب کردارلوگ پیدا ہوئے نے دیا دنیا نور قائم کر دیا۔ دنیا نوں دی دیا اور فتح وظلمت دا بیانہ بدل کے رکھ دیا۔ اور فتح نے شکست دا

بيانه بدل گيا۔

اج تک دنیاایم جان دی ی جیمزاجت جائے اوہ فاتح ہندااے۔ جیمزا قل ہوجائے مفتوح ہوجاندااے۔ مارن والا فاتح مرجان والامفتوح جیمزا ہار جائے اوہ مرجاندا کیکن مرجائے اوہ ہارجاندااج تک دنیاتے فتح تے شکست دا ایہ یمانہ قائم رکھیایی۔

میدان کربلاو چه امام حسین زانشیانی اک مثال قائم کیتی و نیا والیو کدی
کدی انج بھی ہوجا نداا ہے۔ د نیا تو س جان والا مرن ولا جت جانداا ہے۔ مارن
ولا بار جانداا ہے۔ جق وصدافت دی خاطر جیمر امسلمان جاہے تنہا بھی کیوں نہ
ہوئے پوری مات اک بائے ہوئے۔ پوری قوم اک باسے ہوئے کلاا نسان ہے
حق دی خاطر ہے شہید بھی ہوجائے۔ تے ویکھن و چہ اوہ مفتوح اے لیکن اللہ
تعالیٰ دی بارگاہ و چہ اوہ فار کی من کے اُسٹھے گا۔

دیکھ اوتاریخ و چہ فیر مثالان آئیاں۔ جدوں ضمیر دا پہرہ وین والیان نے امام حسین زائیر ایار کہتا۔ جیویں امام حسین زائیر ایار کہتا۔ جیویں امام حسین زائیر ایار کہتا۔ جیویں امام حسین نے کہتا ملت دی مشی نوں کنار ہے تے لان والے جتنے بھی خود دار آئے نے جتنے صاحب کردار آئے نے اوہ سار ہے صندقہ نے شاحب کردار آئے نے اوہ سار ہے صندقہ نے شاحب کردار آئے نے اوہ سار ہے صندقہ نے شاحب کردار آئے ہے اوہ سار ہے صندقہ نے شاحب کردار آئے ہے اوہ سار ہے صندقہ نے شاحب کردار آئے ہے اور سار ہے صندقہ سے شہادت امام عالی مقام زائی ہو ۔

ا تاری برده کے دیکھوخود دارال دیا گلال۔اسلام دی تاریخ داروش ترین

تاریخ اسلام دااه ه دورجدون کهند ئے نے سورج ڈیداای نہیں جدوں ڈیے نے خلافت عمانیاوندی۔اتنا عظیم زمانہ خلافت عمانہ بنوعیاس دادورخلافت ۔ کربلا دیے بعد ایک نوال کربلا پر ٹیا ہویا۔اک نوال کربلاجنم لیند اانے۔

خلافت بوعباس بوعباس دی خکومت اے سورج پڑھداتے ملت اسلامیہ و چہد ڈب دائے ملت اسلامیہ و چہد ڈب دائے ملت اسلامیہ و چہ ہارون الرشید داز مانہ مامون داز مانہ اسلام داستہری دور۔ جدول فتن خلق قرآن بیدا ہویا۔ خلق قرآن دافتن لکلیا۔ فتدا بہہ کام اللہ دامفہوم اللہ دا۔ زبان محمد رسول اللہ دی اے۔ ایہہ جملے ورڈنگ سیٹیں جیبڑ ے ایہہ خدا دے نہیں سنٹیں حضور دینے ہی نے بنائے نے ایہ خلق قرآن دافتنہ کی مفہوم اللہ دا۔ الفاظ جملے ایہ حضور دینے ہی نے بنائے نے ایہ خلق قرآن دافتنہ کی مفہوم اللہ دا۔ الفاظ جملے ایہ حضور دینے ہی سمجھنا اسلام ای ختم ہو جاندا۔ جدول وک گئی دنیا۔ ضمیر فروش بجنال ہر دور و چہ ہوئے وکن والے اجاندا۔ جدول وک گئی دنیا۔ ضمیر فروش بجنال ہر دور و چہ ہوئے وکن والے اجاندا۔ جدول وک گئی دنیا۔ ضمیر فروش بجنال ہر دور و چہ ہوئے وکن والے اجاندا۔ جدول وک گئی دنیا۔ معمور اک نظر اوندا اے۔ ضمیر دا پہرہ دین والے معدود سے چند ہندے نے۔ یزید دے ہندی اے دی داستان بھی ایہوا گا ہے۔

ادہدے بعد دے دوراں دیاں داستاناں بھی ایہونے۔ بنوعہاں دے زمانے وچ فیمیروک گئے۔ علمادک گئے فیمیدوک گئے۔ مفتی وک گئے۔ قاضی وک گئے۔ بنتریت جیہو۔ ے بینے دے بترین وک گئے۔ انہاں آ کھیا گئے۔ بنتریت بیہو۔ ے بینے دے بترین وک گئے۔ انہاں آ کھیا تھیک اے بی مامون صاحب دائد بہتے اے قبر آن مخلوق اے قرآن قدیم نہیں مخلوق اے بی مامون صاحب دائد بہتے ایمی ایک تھا کہ دارے منہوم اللہ تعالی داا سے نہیں مخلوق اے حادث اے ایہ حضور مطبق آئے آئے بنایا۔ مفہوم اللہ تعالی داا سے لفظ حضور مطبق آئے آئے دائے منایا مفہوم اللہ تعالی داا سے دہرائی جان گئی اے۔ کربلا داعکس آیا۔ اک جنا کھلوتا۔ ملت اسلامیہ دااک بتا بندہ ستارہ آٹھیا۔ امام عالی مقام زبائے دی بارگاہ وچوں خبرات لین والا آٹھیا۔

امام احدين على والثدء

اك ملت دا پاسیان أشهیا۔ جهدانام این احمد بن حنبل رنائند امام احمد بن

صبل خالته و ه گئے۔ اندازہ کروائی بڑی طاغولی قوت بنوعیاس دی اتن مضبوط كورنمنث اتى مضبوط حكومت احمر بن طبل دن كئے فرمان لکے ظالموعقيده فاس ائے۔ کلام بھی اللہ دااے لفظ بھی اللہ دے نے۔الفاظ بھی ضرادے نے۔ ایہ جملے بھی خداد ہے نے مناظر ہے کیتے گئے۔ بختاں کیتیاں گئیاں۔ میتجاامام احرين خلبل والنيونون كرفيار كينا كياب بيزيال لك كيال-ملت داامام بيزيال لکیاں ہویاں تے بیزیاں لکیاں تے بغداد دے بازار وچوں جاندے سے نے۔ ایہ کربلا دیا تاریخاں بعد وجہ بھی دہرائیاں گئیاں۔اک وقت اوہ ی جدول زين العابدين والنيز بيزيال نال كيئ ساح امام احمد بن علم استعال وجه بیریال لکیاں نے لڑیاں نے بغداد دے بازار دیوں ہے گذر دے نے امام احرین طلبل مناتند دی خطا ایبدو ہے۔ کہ حکومت دے خلاف ہو گئے۔خلق قرآ دے خلاف ہو گئے۔اک دس تمبر یابدعاش بستہ بے دا۔ سزایا فتہ مجرم نے دنیا بنی ویکھدی نظارہ امام احمد بن علمل نالئیہ جارے نے۔جارچوفیرے جناب لکھال دے سابی تے پہرے دارتے وج ملت دا امام اک مصلے دا ما لک امام احمد بن طلبل بنائد کریاں لکیاں تے بیریاں لکیاں نے تے بغداد دے بازار وچوں جاندا پیاا نے نے دنیا تماشہ یک ویکھدی اے۔ دی تمبری بدمعاش اک صفحال كث كوام ديان جعال مارك امام احمد بن صبل د من ملوكيا -امندا امام دنیاتماشد بیلصن آئی اے نے میں تیری زیارت کرن آیا ہاں۔حضور میں بد معاش آن ۔حضور میں سزایا فتہ بحرم آن کی مرتبہ جیلان و چہ گیا۔ کی مرتبہ سزادال كثيال ببرائم بيشهوال سزايا فنة وال بجيل كث داوال برجرم كرنا مزجيل جلاجانال سزاکٹ کے اونال مزجرم کرنا ماں بھر۔جبل جلاجانال۔حضور جوری جهی کرنان وال را بزل بھی کرنان وال سر کارگل ایبه کرن آیابال به میس دا کو بو

کے جیل کولوں ڈردائبیں نے جیلوں نکل کے اوہو کم کرنا جیزوا میں ڈاکوہو کے جیل کولوں ڈردائبیں۔باطل اتے ہو کے جیل کولوں ڈرنائبیں۔

ایہ ملت دے اماما توں ملت دی خاطر کھلوتا ایں۔ توں بھی جیل کولوں ڈرنانہیں۔ حضرت امام احمد بن عنبل بنائی دی جیج نکل گئی فرمایا توں کہنا میں بست ب دا بدمعاش آں۔ توں کہنا میں ڈاکوآں لیکن پتر ایا در تھیں۔ ایس و لیے توں ڈاکونہیں احمد بن عنبل دارا ہنما بن کے آیا ایں۔

نعره تكبير اللداكبر تعره رسالت يارسول الله

ساڈے امام اعظم رہائی نے کوڑے کھادے امام اعظم نے کوڑے کھا دے۔ امام اعظم نے کوڑے کھا دے۔ امام احمد بن عنبی رہائی نے کوڑے کھادے۔ مجد دالف ثانی شخ احرسر ہندی دے۔ امام احمد بن عنبی رہائی نے کوڑے کھادے۔ مجد دالف ثانی شخ احرسر ہندی راعرض رہائی ہندوستان دا تاجدار گوالیار دی جیل و چہدوسال تک رہیا۔ بجناں میراعرض کرن دا مقصد ایہدوے۔ جننے اسلام دے ہیرو پیدا ہوئے نے۔ ج کر بلا دا شہیدامام حسین دنائی کر بلا و چہشہید نہ ہندا۔ نہ کوئی امام احمد بن عنبل ہندانہ کوئی شہیدامام حسین دنائی کہ کہ بلا و چہشہید نہ ہندا۔ نہ کوئی امام احمد بن عنبل ہندانہ کوئی شہیدامام عنظم سال

امام اعظم والنيئة بهندا \_ نه كوني ربهنما بهندا \_ نه مجد دالف ثاني بهندا \_

کربلاد چہداستان حربیت تحریر کرے ساڈے امام نے قیامت تک واسطے مسلمانا ل نول قیادت عطافر مادتی ۔ اور صدافت و یھوہمت استقلال اللہ اکبر میں قربان جادان امام یاک تیرے وصلے توں۔ بڑھے ہو چکے نے۔

واڈھی چٹی اے۔ بوری ملت دی پنڈ امام نے ایہناں موہڈیاں تے چک لئی۔ ا حضرت امام عالی مقام بنائیز نول کہر احوصلہ می نکبر ہے جو صلے نال اٹھاران

سال داعلی اکبراهدی جوانی حسین وجیل بیاویریان دے والے کیتا سامے۔

حضرت على اكبر رضائفة وى شهادت

تاری کربلادسدی اے جدول دنیائے نے ساٹا طاری ہوگیا۔اک اُٹھدی

جوانی۔ بلا داشاب قاتل شاب علی اکبر میں دی اٹھدی جوانی اتھارہ سال دا حسین وجمیل بیٹا حضرت امام عالی مقام دائیت نے خود تیار کھیائے۔ آپ علی اکبر دے گھوڑے دی زین ہے کس دے نے سواری ہے تیار کردے نے نے سواری تیار ہورہی اے نے تال امام اپنے پیرٹوں صبر دی تلقین کردے چلے حاربے نے۔

روایت و چہ اوندا اے سواری نون تھبکد نے نے گھوڑے نوں تھبک دنیدے نے کدی سواری نون تھبکی دنیدے نے کدی علی اکبر دنی ہیں نول تھیکیاں دنید سے نے کری سواری نون تھبکی دنیدے نے کدی علی اکبر دنی ہیں نول تھیکیاں

فرمایا و کی بیترا تیرے سامنے تیزے جوان شغرادیاں وا کمال کیتا۔ تیرے بیا جیال نے کی کمال کیتا۔ و کی بیترا میرے جوان شغرادیاں وا کمال توں دیکھیا۔ عون وجر دی شبادت توں دیکھی اے دست عباس قلم ہندیاں توں و کیلے نے علی اکبر کے اُف نہیں کیتی کے زندگی دی جھیک نہیں منگی میں میرے کیلیج دی واری آئی اے بین میر یال آندران تے ہتھ بیٹا اے بیتراجیویں میں اپنے دی واری آئی اے بیتراجیویں میں اپنے بیا نجیاں توں تو ردار بیاں ۔ ایسے طرح علی اکبر میں نیا جا جیاں توں تو ردار بیاں ۔ ایسے طرح علی اکبر فرد واری جوانی توں جم مصطفط منے بیٹے اُتوں قربان کرن لگا وال نے بیٹا چار روز و میں تیری جوانی تون جی تی تیوں وی تول تربان کرر بیاں ۔ سیدنا علی اکبر ٹوں تلقیناں کرنے والے گر بیا ایکر ٹوں تلقیناں کرنے والے گر بیا ایکر ٹوں تا تا ہے جس و لیے کر بیا دیا تھی کرنے کے دوائے کر دیا دی تھی کرنے کا مام حسین زائش آساں ول مند کر کے اپنا وا میں تی تیک کرنے کے اپنا وا

عامل عمر شار الرسم الدوم مولا میری زندگی دی کمانی شیر شاه بردها شید دا مهارات میریان امیدان

دا مرکز میریاں تمنا دا محور۔ میری ساری کانات۔ اٹھدی جوانی علی اکبر میری زندگی دا حاصل سی۔مولا گواہ رہنا اپنی زندگی دے حاصل نوں تیرے حبیب محد مستقلیم اُتوں قربان پیا کرناواں

اور حاصل شادم از زندگی خویش که کار کردم

سید ناعلی اکبر زخانی میدان کربلا و چه آئے۔ تاریخاں و چه موجودا ہے۔
آپ نے تابر تو رخملہ کینا۔ ایہ شیر داحملہ می۔ شیر دارعب و دبد ہی۔ جیہر او نیادا کتا
پاسے علی اکبر جاند ہے نے لاشاں دے انبار رلائی جاند ہے نے۔ جیہر او نیادا کتا
مقابلے وج آوندا اے۔ جہنم رسید ہوجا ندا اے، چند لیے حضرت اکبر علی نے بوی
بہادری نال جنگ لڑی۔ باپ اپنے پتر دی شجاعت دا مظاہرہ پیا کردا اے۔
شجاعت نوں پیا دیکھد ااے۔ امام عالی مقام زخانی عش عش عش سے کردے نے۔
پتر امیر سے نام دی لاج رکھائی آمیری آبر در کھائی علی اکبر کمال پے کردے نے
چری نال لڑد ہے نیلے جارہے نے۔

تاریخ کر بلا و چه آونداا چانک بیٹے نے گھوڑا والیس کیتا۔ سواری والیس
آئی تے جیمیاں دی طرف جناب علی اکبر جدوں رخ کرن گے۔ امام مصظر ب
تے بے قرار ہوگئے۔ دوروں آواز دئی علی اکبر دالیں شا ویں۔ پتر اوالیس نہ آویں پترا والیس نہ آویں۔ ایہ پترا والیس نہ آویں۔ میداناں وچوں والیس آنا جوانمر دال داشیوہ نہیں۔ ایہ بہادرال دی شان نہیں۔ پتر اتوں کیوں والیس آن لگا این جدوں قاسم گیاسی برت کے نہیں آیا۔ عون وجمد گئے پرت کے نہیں آئے۔ عثان وابو بکر گئے تے برت کے نہیں آئے۔ عثان وابو بکر گئے تے برت کے نہیں آئے۔

بیراتوں کیوں بیااونداای والیں نہ آویں۔ بیراجانانے دے دین اُتوں قربان ہوجا۔ امام عالی مقام رہائی نے آواز دتی علی اکبرنے سواری نوں ہور تیز

کتا۔ دوڑ دیاں دوڑ دیاں باپ دیاں قد ماں دیا گار آک ڈے۔ آگان گئے۔ اور الباجی اباجان حضور میں زندگی بچا کے بہین نسیا۔ میں موت کولوں فراز بہیں بیا کردا۔ اباجی اک زندگی دی گل میں تہاؤے نال کرن آیا ہاں آخری گل اے بیتر کی ابا جان میری گل سنو میں ٹر چلیاں۔ چندگھڑیاں دا پرونہا داں۔ ہیٹے عرض کیتی اباحضور ذرا مقتل ول دھیان یا کے دیکھو۔ دیکھو تہاؤے یہا سے بیتر نے لاشاں دے درا۔ مقتل ول دھیان یا کے دیکھو۔ دیکھو تہاؤے یہا سے بیتر نے لاشاں دے اباد کا جھڑے میں بیسیوں دشن مارکے آیا ہاں۔ میں بیسیوں دشن مارکے آیا ہاں۔ میں بیسیوں دیکھو تا اباد کا جھڑے کا ابال میں بیسیوں دشن مارکے آیا ہاں۔ میں بیسیوں دشن مارکے آیا ہاں۔

آباجان گل ایہ دوے بن میں کی کراں میرے بازوشل ہوگئے نے۔ بازو اٹھد یے بیں دار ہندانہیں ۔ خلق میراخشک ہو چکیا۔ نمیری زبان تے کنڈے پئے رینگد ہے نے ۔ اباجان خدا دی تیم ایں۔ انج اگر اک گفٹ پانی مل جائے۔ میں کلاای دیں چھڈ ان گا حیدر کرار دیے پتر ان دی کی شان ایں۔ نعر تکسر انڈ اکمر نعر درسالہ ۔

نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یارسول اللہ ہوصلقہ بارال تون برشیم کی طرح نرم فرآن یا کہ اللہ اللہ فرآن یا کہ وجہ اللہ تعالی فرماندا اے۔ رُکھماء بینکھم تیمے آشاد ء عکمی الکفار۔

ا قبال نے فرمایا جدوں یاراں و چہ بیٹھا ہوئے رکینم نالوں نرم ہندا اے۔ یاراں و چہریشم ایں۔

هو حلقہ یاران تو برشم کی طرح نرم اور رزم حق و باطل ہوتو فولا د ہے مون اناجان اگراک بانی دانیاز کی جائے۔ میر سے اعصاب جواب دے گئے نے بایا نے آکھیا پیز میز نے قریب آیا ہے نے بیٹے نوں سینے نال لایا۔ ای

یهای زبان کڈھ کے علی اکبردی زبان اُتے رکھ دتی فرمایا دیکھ پیڑا دیکھ تیراایا حسین بھی بیاسااے۔ تیرانھا بھائی بیاسا گیا۔ بیز اٹھی سکینہ بیاس آ۔ بیاس دی گل نہ کر۔جلدی کر۔غلی اکبر میں پیاو بھنا جنت دے دروازے کھلے ہوئے نے۔ جنت دیے درسیح کل گئے نے ۔حورال بیزال انظار پیمال کر دیانے۔ تانا تيرك كي كور دا پياله ليكي واندا \_ - جاؤعلى اكبر اوند \_ پيرنون مرمقل دى طرف باب نے توریا۔ یکبارگی پزیدیاں جدوں تملہ کردتا۔ ہر پاسیوں وار ہون لگ ہے۔ اک طالم داواراینال کاری ہویا۔ کہ نیزے دی انی سیدناعلی اکبردے سينے ديوں يار ہو گئی۔ گھوڑے توں نٹر صال ہو كے زمين اُتے جائے۔ خاک كر بلا تے امام عالی مقام دا جوان پتر پیا تؤفدا اے۔ توفدے سے نے خون دے نوار بنكل سيئة حيميال دى طرف منه كركية في أواز دني أدر كسيسي يسا ايت -ابا جي ميں چليا ہے آ کے اسے پنزنوں سنجال تو \_آ کے مينوں سنجال تو \_ مينول أسراد ك ديو مينول سهارا و مديو ابا جان مين جليا ج ميل جاربيا ہے۔اُڈرِ کینے یہ ایک کی آوا کے مینوں سابنھ لووسا نھولوو۔ایا حضور میں جار ہیاواں بیز دی ہلکی جن آواز امام پاک دیاں کنان وجہ بی امام نے سُدیا بیز ييا كهندا ميں جارہيا ہے۔ امام على مقام بنائية فوراً أُسْفِيہ۔ بيراں وہ جتياں كوئى مہیں سرائے دستار مبارک کوئی نہیں۔ جدول بیز دی آواز آئی ننگے سرتے نکی پیریں۔ امام دوڑ ہے بیزنوں تلاش کردے نے۔ لاشاں پرت پرت کے ويكهد بے نے على اكبر كدهر بے نظر نہيں آو ہے۔ دل والياں آ كھيا۔ نظر سنج اون يتردنياتول رُجائے تے كہد ہے في اكھال دانور جلا كيا۔ اج امام ديال اكھال والور بیاجاندا پیر کہند ااڈر کے نے ایاحضور نے کہندے نے پیر اتو ل مینول نظر نہیں اوندا علی اکبرتوں کتھے ویں۔ پیرامینوں اکواری فیرپیر کہہ کے بکاراک

واری فیرباب کہد کے بکار۔اک بلکی جنگ آ دازا بھری کر بلاوچوں ادر کنی ادر کئی بلکی جنگ آ دازی امام نے لاشاں ہٹائیاں تنظیمی اکبر کمان دی طرح دو ہرے ہوئے کر بلاچہ ڈیے ہوئے۔انڈدا کبریارو کمال خوصلہ امام حسین دخاہیں دا۔

خدا دی سم ایں۔ دنیا دی تاریخ وجدایہوجی استقلال دی مثال تہیں ملدی۔ زمین کربلاتے بیٹھ گئے جوان بیز دامر ابنیاں بٹال نے رکھ لیا۔ ابنیاں مبارک متصال نال بیز دیال گلال تول سیلان لگ ہے۔ انگلال نال بینے دیا زلفاں وجہ سلھی کرن لگ ہے۔ نے کنال نال لب جوڑ کے کہندے نے۔ بیزا اکھاں کھول کے ویکھتے تیراایا تیرے سریانے اُنے موجوداے۔ویکھی اکبر میں آیاوال ۔سیدناعلی اکبرنے آکھال کھولیا۔ نگامال کھول کے دیکھیا۔ نے اباحضور سرتے نشریف فرمانے - بانب دامکھڑاو کھے کے علی اکبرسس لگ ہے۔ باپ نہال ہو کے کہندا اے بیزا قربان جاواں۔ بیزا وال وال زخی اے۔ بوراجسم تیرا کھالل اے زخمان نال چور ہو چکیاں۔ بیزا ہسیا کیوں اس ۔سیدناعلی اکبر کہند ہے۔ نے ابا جان میں کیول ناہساں ابا جان میٹوں شدیت دی بیاس کی ہوئی سی۔ میرے گے وجہ کنٹر نے سے رینکد ہے بن ایا جان وہریاں نے میراسارا جسم کھائل کر دتا۔وال وال میرازخی اے۔ابا جان میں کیوں شمسکراوال ملی واللے آتا فاطنے علیے اور داجام بلادتا ہے۔ میرے زخم مندمل ہو گئے نے۔ میریال تکلیفال دور ہو کھیاں نے دوسرا بیالہ بی دیے دست کرم نے کور وا پھڑیا ہویا اے۔ نے میں عرض لیتی یا رسول اللہ مینون دوجا پیالہ بھی بلاؤ۔ تے حضور مستقالیا مسکرا کے فرماندے نے علی اکبر دو جا یالہ وں کور دی نہر اُنوں آ کے بيوي ايبه پياله مين تير ايا ہے جين واسطے ليكي يانان انان اوه سامنے محد رسول التدريط المياني أرجي في

دوگھریاں رک جا تقدیر نے مینوں لگیاں توٹہ بھالین دے

آپ تن حوالے کر دیباب میری جان دا را کھالین دے

پتر ہیا کیوں ایں فرمایا و بھوابا جان سامنے محر مصطفے رحمۃ للعالمین

طفی آپ تشریف فرمانے حضور آئے نے میں قربان جاواں امام تیری استقامت

اُتوں ۔ گود چہ جوان پتر نے زندگی دی آخری کی گئی۔ امام پاک دی گود چہ جوان

پتر چام شہادت نوش کر گیا۔ انا اللہ وانا الیہ راجعون خیمیاں دے سامنے پتر دی

لاش نوں اٹھایا ۔ باپ س پتر دے فن دی واری آئی تدفین دی ۔

جب خاک پر لٹا چکے لاش پسر امام

تاذیر رد کے اور یہ زمین سے کیا کلام

اکھاں اشکبار نے زمین نال مخاطب نے امام اے کر بلا دی خاک توں

مٹی ایس ۔ توں خاک کر بلا ایں

جب خاک پر لٹا بیکے لائل پہر امام تادیر روئے اور زئین ہے کیا کلام کہ میں ابن ابوتراب ہوں مظلوم تشنہ کام اے کربلا دی خاک توں مٹی ایں۔تے میں مٹی والے دا پتر آں۔بوترابدامعی مٹی والا۔

میں ابن بوتراب ہول مظلوم و تشد کام اور ہے یہ میرا گفت جگر بدر لالہ نام ایدا نہ ذبجیو یہ میرا گلعدار ہے ایبہ کربلادی مٹی میں اینے دلد کے گڑے توں تیرے حوالے کران لگال

ایدا نہ ویجو یہ میرا گلعدار ہے بریمی کے چل سے اس کا کلیے فگار ہے اٹھارہ سال کی ہے سے دولت حسین کی اب ہے تیرے سیرد امانت حسین کی اور اے کربلا کی خاک اس احسان کونہ جول ر کی ہے مجھ سے لاش چکر کوشہ رسول قربان جاوال امام دی استقامت تول - بارسار ای فر سی سب فر کئے علی اکبرٹر کیا قاسم ٹر کئے عون وحمد ٹر گئے ۔ جرا ٹر گئے ۔ عباس ٹر کیا۔ ایبداور عمر تركيا عثان وابوبكر على كته سار بركة المحيى امام حسين والتدان کھلوتے ہوئے نے جیہویں کربلا وجہ جالیہ دا بہاڑ کھلوتا ہویا اے۔اوکے ابینیاں موتال ابینیاں شہادتال۔ اوسان خطانہ ہو گئے۔ حواس باخندنہ ہوجائے۔ كربلا وى تاريخ وسدى الے شه حوال باخت موسے نال اوسان خطا ہوئے کھڑے نے او ہوارادہ۔سب حلے سے نے۔الحمد الله میں اپنی محس

دل والیال تہیا دیکھوا مام دی ونڈ ۔ امام عالی مقام رٹائٹیز ہے آ ہے پہلے شہیر ہو جاند ہے۔ دیکھو جی بعد وجہ جی آئے سب توں پہلاں ہے امام پاک شہیر ہو جاند ہے نے نیجا بینہ الکارا۔

علی اکبربھی جنگی فیدی بن جاند نے۔قاسم جنگی فیدی بن اندے۔عون ومحد جنگی فیدی بن جاند ہے۔عثان وابو بکر جنگی فیدی بن جاند ہے۔جاناں نے فی جاندیاں انہاں دنیاں۔جیویں زین العابدین فی گھےس۔ بہار ہون دی وجہ د ہے نال نے اگرانام عالی مقام بہلال نمبرخو دشہید ہوجاندے۔ساراای مبرفی جاناسی۔

لیکن یارو تجب دی گل اے۔ امام نے اپنیاں متھاں تال ساریاں نوں شہید کرایا۔ اپنیاں ہتھاں نال شہید کرا کے آخریجہ آیا آئے۔ سنوول والیاں دی سوج اور آہندے نے ان جایداا ہے جیویں امام یاک نے جنگ دی ونڈ ایہ خود کیتی امام نول بھی بہتری ہے میں پہلے خودشہید ہوگیا۔اصل مین نے میں وال يزيددا \_كل مك جاني اين - باتي جنكي قيدي بن جانے نے شرساران جائے گا۔ دل واليان أكليا ونذخود كيتي امام ياك بهلال خود بين كير سب تون آخرامام نے اپنا تمبرر کھیا۔ حکمت ایبد ہے وجدا بہری امام جاندے من سے میں کلا بہلال شہید ہوگیا۔سارا مبر پھول جنگی قیدی بن جانا اے۔ یزید نے میری شہادیت دے بعد ممکن اے علی اکبر کولوں بیعت دانقاضا کرے۔ ممکن اس میرے بعد جنگی قيدى ابوبكر كولول بيعت دانقاضا كرم ممكن ام يمير م يجراعياس كولوبيعت دانقا ضا کرے۔ میں تے شہید ہو کے ٹرجانا۔ ہوسکد اجنلی قیدیاں وچوں بتقاضائے طبع بشریت ہوسکدا کوئی ڈول جانداتے میری اولا دوچوں کوئی ڈول گیا۔تے حسین تیری قربانی رائیگال چی جائے گی۔ آمام نے سب تول پہلال شہید كرادتا بون ومحرشهيد كرادت \_ قاسم على اكبرشهيد كرا كعثان وابو بكر قربان كراك بجرادال بفتيجيان، بعانجيال بيزان نون قربان كراكي خير وجهةال آئے نال کوئی باتی رہوے نال برید کیے کولوں بیعت دا نقاضا کرے۔ تے نال خاندان نبوت أت برنمادها لكربى كل زين العابدين دى ـ ت تاريح كربلا وجداونداا ہے۔ بیار بیز جدول آیا علی اکبردی شہادت دے بعد۔ نوجوانون وفاستهن يعية تيرزاديان تول سكهو فدا تعالى حضور الشيئة داصدقه سب تولي مال باب دى وفاعطا كرے مال نال وفا كرو ، بيو نال و فاكر و ـ او كھو بلے اپنے آپ نوں قربان كر دينا ـ

ایہ سیدزادیاں دی رسم وفااے سارے جدول دنیا تو ل ٹر گئے۔شدت وابخار جرهيازين العابدين نول خضرت امام حسين ويدرميان يتزعلى اوسط نام على اوسط لقب زين العابدين تے سجاد۔شدت دا بخار چڑ ضیا ہویا۔ ڈیکریاں وصيديان حموجون فكلهام ياك و عقد مال تے ڈے ہوئے نے امام یاک دے قد ماں نوں جمد اپتر - نگاہ یا کے ویکھی بیار پتر پیراوجہ ڈیلیا ہویا اے۔ پتر نوں چکیا زین العابدین نتنوں شدت دا بخارا ہے۔ پتر کیوں آیا ہیں سیدنا زین العابدين آبديده موتے كہنداا ما حضور ميرياں اكھال نے على اكبردى تويدى لاش نون و پکھیا میں اینا تر بدا بھرا دیکھیا میں شھے تلی اصغر دکی گر دن وجہ تیروجدا ويكصيا اباحضور مين عون ومحرنون شهيد بهنديان ويكصيا -خور يخ بردا بثت كيتا -حوصله كيتا ليكن اباحضور خدا دا واسطه مين نهانون خاك كربلا وجه تزيديال مين د مکی سکدا۔ میری غیرت دے منافی اے۔ میں نہاڈا پتر آل۔ بیز دی موجود کی وچداہا جی سیں کیوں تیاری ہے کردے اور آپ نے فرمایا پیز کھرے ہوکے میری کال سن ۔ زین العابدین کھڑ ہے ہو گئے پیز کھلوتا اے۔ اک باسے باپ ا ہے۔اک پاسے بیٹا اے اک روایت وجہ آندا اہا حضور امام عالی مقام زی مند نے سيدناز بن العابدين داجته بعر كوبايا باب في بترداجتهد بايا اك روايت وجدام يترنول سينه نال لالياماني زبان كذه كرين العابدين دى بياسى زبان أت ركدولى - بان في اسيخ لب بيز ديال البال نال جوزیے۔ نے امام عالیٰ مقام والنیز نے فرمایا۔ جیبز اقیض نانے نے اسیے تھک مبارك نال عطا فرمایا- می بیزاجیردا فیضان نبوت مینون محمر بی طلطیقیم کولول ملیاسی یمی اوہ فیضان نبوت بیٹا تیرے والے کرے جار ہیاوال۔اوہ امانت جیرای رسول القد مصفی این نے مینول دلی سی اوه امانت پیرامیں متنول دیے

رہیاں۔میرکازبان چوں لے۔میں بھی این تانے دی زبان چوں کے فیضان نبوت حاصل کینا سی - ہن توں میری زبان چوں کے فیضان ولایت حاصل كرفيے۔ فيضان شہادت حاصل كرلے كنال نال لب جوڑ كے فرمايا تيرى شهادت الله دي مشيت مهيل - تيري شهادت قضائ اللي مهيل - تيري شهادت مرضی مولائیں۔ میں اللہ دی مرضی اُتے پیاچلناں۔ رب دی مرضی ایہ و بے پتر ا توں زندہ رہنال اے اللہ تعالی نے تینوں زندہ رکھ کے قیامت دیاں کندھاں تك حضرت فاطمه رفي عنه دى اولا د دانام ونشان باقى ركھانا اس پير اوالس جا بينے نوں باب دی گل مجھود چہ آئی۔ یا دل نخو استدرین العابدین واپس آگئے۔ مين قربان جاوال جدول شهادت دي محور ي أت يتحن لگا-امام عالي مقام خود ارادہ شہادت فرماندے نے کھوڑی در واسطے دل ملول ہوگیا۔ تھوڑی در واسطے امام دنیاں اکھال آبدیدہ ہوگئیاں۔ دو مبنم دے قطرے امام دیال ا کھاں و چہ تیران لگ ہیئے۔کول بھین کھلوتی ہوئی می قربان جاوال قدم قدم تے جين سبار ب ديندي جاربي ا ب سيده زئيب رنانتها معلوتياں ہورياں سرر ديال الحال وجهتم ومعطر مو مكه كيسيده زنيب رثانتها المحن لكيال ميريا بهادر دراميريا دلير درينال \_ تول اينيال متهال جوان بيزنول ثورياس \_ تيريال اکھال وجہ آنسو میں تہیں ویکھے۔ ویرا توں علی اصغرتوں قربان کرکے آیاں۔ میں تینوں روندیاں ہیں ویکھیا۔ میرے ورحسین بن تیری واری آئی اے۔ تيريال الهال وجدا نسويس بي ديكهدي آل امام عالى مقام مناتند في آسا كهيا جهين جى تسال تھيك فرمايا۔ ميں على اكبرنول تورياس سبنم دے قطرے ميرى اكھ وجہ الما آ ہے۔میرے بھائی جینچشہید ہوگئے۔آنسوآل نوں میں این اکھوچہیں آن دتا۔ آیا جان بے اختیار اک سوج آئی اے۔ جیمؤی سوچ نے مجور کتیا

اے۔اکھ درائی سوچ آئی اے۔امام عالی مقام زناتی فرماندے نے آپاحضور بین سوچنا جدون قاسم میدان شہادت و چہ گئے ہن۔ میں ایہناں نول تیار کیتا تھیکیاں دتیا۔ بیار دتا میں دلا ہے دے کے بیز نول شہادت دارائی بنا کے ٹور دتا۔ میں بھیج قاسم نول شہادت دارائی بنا کے ٹور دتا۔ میں بھیج قاسم نول شہادت دارائی بنا کے ٹور دتا عملدارعیا سرخالی نول میں ٹور یا بھیناں میں پیاسو چنال دال میں نول میں ٹور یا دنیدار ہیا۔ تسلیال دنیدار ہیا۔ حوصلے دیندار ہیا بھین میں پیاسو چنا دال بمن میری داری آئی اے۔ دنیدار ہیا۔ حوصلے دیندار ہیا بھین میں پیاسو چنا دال بمن میری داری آئی اے۔ جون اے جیز اامیتوں تھیکی دیوے۔ کون اے جیز اامیتوں تسلی دیوے۔ کون اے مینوں حصلہ دیوے بھین جھیا دارے کہندی۔ دیرا تیوں تسلی دیوے۔ کون اے مینوں حصلہ دیوے بھین دیا دیا ہے۔ تیری میں جھیا دارے کہندی۔ دیرا تیوں تسلی دیوے۔ بھین دے ہیری میں نے تیری میں دیا دیا تھی تیری کی نیڈ اُتے۔ بھین دے ہیری تھی ہی نے تیری میں دیا دیا تھی تیری کی نیڈ اُتے۔ بھین دے ہیری الٹھا کہر

بیں قربان اوس شیر دل زشیب تون ۔ میں قربان اوس بہا در زشیب توں ۔ او کھے ویلیے عورتاں وین کر دیا سی مجھ کر دیا نے۔ ویکھوسا ڈے امام عالی مقام منافقہ دل ایسے تھوڑی جی بدلی جھائی اسے تم دی۔

مجھین نے آکے تھا پڑے مار کے امام حسین بڑائی دے حوصلے نوں بیدار کر دتا ہے درا میں تیوں ٹورنی آن ہوں نہ ٹوران ویرا۔ ویر جدوں لاڑ ہے بن دینے بھین گھوڑیاں دیاں گھوڑیاں ٹور دیاں نے بھین ویران دیاں گھوڑیاں ٹور دیاں دیاں گھوڑیاں ٹور دیاں دیاں گھوڑیاں توں سہرے گا ندیاں گھوڑیاں ٹور دیاں قربان جاواں ۔ سیدہ ذنیب زالتھا توں ۔ ان کر بلا دے میدان وجہ تساں ویر دی گھوڑی ٹون جت دالا ڈابنا کے ٹور دتا بھیناں سمرے گا ندیاں نے تسین کر بلا دیمیدان وجہ تسین کر بلا

رہ نما بن گئے۔ امام عالی مقام رہ گئے۔ عزم ہمت دی بیامی بن گئے۔ عزم وہمت دی
رہ نما بن گئے۔ امام عالی مقام رہ گئے۔ نو بھین نے تسلیاں دنیا قربان جاداں اوس کر بلا
دے شیر توں۔ اپنی عاقب آباد کرلئی۔ امام حسین رہ گئے۔ جدوں شہید ہون واسطے چلے
تاریخ کر بلا پڑھ کے و بکھ لوو۔ شیعہ حضرات دیاں کتاباں و چہمی موجودا ہے نی
حضرات دیا معتبر کتاباں و چہموجودا ہے۔ امام ہر خیمے و چہ جاند ہے نے۔ ہر خیمے
و چہنفس نفیس ۔ جدوں اپنی واری آئی سب توں پہلاں امام عالی مقام رہ گئے۔ اپنی بھین ذئیب دے خیمے و چہآیا اللہ اکبر

مجھین نے جدول اپنے ولو ل تورد تا۔ جاور اتے بھین آئی اسیے ختے ویے تے امام عالی مقام منالفید کہن کی سے۔ میں ذراسنگیاں ساتھیاں نوں اپنا دیدار كرالوال ويعين زينب والنيجا دے جمے وجہ ور حسين زيافته آيا۔ جمے دے ورواز \_ أ\_تے تھلوتا ہویا۔ چند تحیال واسطے نظرال بھین بھرا دیاں مکرائیاں۔ لبال تے سکوت دبال مہرال لگ کھیاں۔ اجا تک امام یاک رضافتہ نے اسیے مبارك نب كلو لے فرمایا بھینال مینوں حوصلہ دین والی ایں۔مینوں تسلیاں دنیاں نی مینوں شہادت دالاڑ ابنا کے ٹوٹریا ای۔ بن وریری کل من لے۔ور اک کل كرن آيا اے۔ميريا وراكي حكم ايں۔كى كہن آيا ايں امام عالى مقام رہائيہ نے فرمایا جھین ہے کربلاوچہ جانا اے چند گھریاں وچہ میں جام شہادت نوش کرجانا اے۔ دنیا دے کیتا ل میٹول ٹٹ کے نے جانا۔ میری جان دے پیاسے نے۔ ایمهان بھیناں میر سے نال گلال یک کرنی ایں۔ چند تحیال دے بعد تیراور حسین مجھی دنیا توں ٹر گیا ہونا اے۔ وہرا گل کی کرنی ایں جلدی گل کر۔ جنت دیے در سيح كطي موت ت\_ في وراكى كهنا جا بهناك اين امام عالى مقام والند في مايا كل ايمبه كرن آيا مال ميں تے تول دونويں جھين بھراوال بيڪيناں ميں تے تون

در ہاں نے دودھ بیتا خاتوں جنت دا۔ ساڈی ماں خاتوں جنت ساڈی ماں قرآن خواں۔ ساڈی اماں تہجد گذار۔ ہماڈی اما سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ۔ ذاکرہ شب بیدار ماں دی اولاد آں جیہدا دودھ میں بیتا۔ اوے ماں دا دودھ بھیناں توں بیتا۔ ہمیشرہ میں آخری گل کرن آیاں۔ میں دنیا توںٹر جانا ہے چند گھڑیاں دے بعد۔ میری لاش نوں توں تزیدیاں و کھنااے

میں کربلاوچہ مرغ کیمل دی طرح ترفیدیاں ہونا اے۔کربلا دی داستان کے جانی ایں۔کہنانی مک جانی ایں۔آخری چزاغ بھی گل ہوجانا اے گل ایہہ کرن آیا۔اسیں دھی پتر 'آن ماں فاطمہ رہائیں دے اساں دودھ بیتا اے صابرہ دا۔ ساڈی ایاں صابرہ ساڈ ااباعلی صابر ساڈ انا نا کملی والا صابر۔

يبلان علامه وقال دى كل سنو يشاعر شرق كهند ب اوه سيده فاطمه مناتو،

تیری قسمت تول قربان ۔اے جنت دیاں حوران دی سردارے۔فاطمہ خاتون جنت تیرے مرتبے تول قربان۔ شاعران کیل اقبال صاحب داا قبال نے آ کھیا۔ مریم از یک نسبت عینی عزیز سیده مریم اکوای نسبنت اے۔عیسی دی مان این۔مریم عیسی دی مان این كل اب بس حضرت عيسى عَلَيْهِ لا وي مال تے بردي بياري اے مريم امت نول \_ محبت المعريم نال اقبال نے آ کھيا۔ مريم از يک نسبت عيسى عزيز یراز سے نبت جعرت زیرہ عزیر مريم ايس كل تے بيارى اے كمريم وى اك نسبت اے عيلى عليالا وى ماں اے۔ پر قربان جاواں فاطمہ رہائی تا تیری شان توں۔ نتیوں رب نے ترائے نسبتال عطافر مائيال نے تن نسبتال الصے كبروى اقبال نے آگھيا۔ بالوسة آل تاجدار بل أفي مرتضے مشکل کشا شیر خدا خیر سنومریم دی اک نسبت اے۔حضرت علیا علیتا دی ماں ایں۔ یہ فاطمه ونالنها قربان جاال نتيول ترائے نسبتال نے پہلی نسبت ایہہ وے۔ تیرا ایا رحمته اللعالمين ايں۔ تون رحمته اللعالمين دي بني ايں۔ دوسري تسبت ايبهدے تيراشو برتير يرداسائيل حيدركرارمشكل كشاشير غداو ، تيسرى تيرى رحت دى نسست ايبدو \_\_\_ا ما فاطمه تول اوس بير دى مال ايس جيهو من بير من قیامت تک کی۔ بورے خاندان دے نال نوں جار چندلگادے نے۔ حسین دی ا مى فاطمه على دى بيوى فاطمه امام الابنياء دى بينى فاطمه بردى عظيم شان ا\_\_\_ فاطمه دي شان سن - نبي دي لا دلي بني بني دي نور نظر فاطمه اوه فاطمه

جهون دیکھیاں بغیر دل مصطفے طفے آئے اور آرنہیں اوندا۔ جدوں رحمت للعالمین نے دنیا توں۔ پر دہ فر مایا۔ حضور طفے آئے اوجمل ہوگئے۔ آفاب نبوت جدول غروب ہوگئے۔ آفاب نبوت جدول غروب ہوگیا۔ دھی نے اک تصیدہ آکھیا۔ حضرت فاطمہ والفئیا نے آکھیا فراق مصطفے وجہ سیدہ فاظمہ نے اک تصیدہ آکھیا۔ پہلا شعراد ہداسنو فاطمہ والفئیا کہندیاں نے

صَبَّتُ عَلَيًّا مُصَائِبُ لُو أَنَّهَا

ابا جان کملی الے مضافے کے دی موت دے نال میرے تے ابینیاں مصبحال افریکیاں گیاں نے ابینیاں مصبحان گلیاں گیاں نے ابینیاں مصبحان فاطمہ تے ہے گئیاں مصبحان میں نے ابینیاں مصبحان فاطمہ تے ہے گئیاں مصبحان بیاں نے ابید مصبحان ہاں ہے کدی دن نے ابید مصبحان ہے کدی دن نے ابید مصبحان ہے کدی دن نے ابید مصبحان ہے کدی دن اُتے ہے جاندیاں تے دن مصبحان جرے دائت اُتے تبدیل ہوجاندا۔ کتنا حسین خیل اے ایم مصبحان کدی دن اُتے ہوئی ۔ تبدیل ہوجاندا۔ کتنا کی نے بار مصبحان کدی دن اُتے ہوئی ۔ تبدیل ہوجاندا۔ کتنا کی نے بار میں میں کہنا ای ایم میں میں میں میں میں میں کہنا ای کے مسین کہنا ہے ۔ دو ہری تلوار چائی گئیا ای ویکھیں میں می جانا اے ۔ دو ہری تلوار چائی ۔ تبدیل بال دی طرح صبر کرنا ای ۔ ویکھیں میں می جانا اے ۔ دو ہری تلوار چائی ۔ آن ۔ خاندان نے قیدی بن جانا ایں ۔ میری لاش ترفیدی ہوئے گی ۔ بھینال ۔ قاندان نے قیدی بن جانا ایں ۔ میری لاش ترفیدی ہوئے گی ۔ بھینال ۔ قاندان نبوت وی آبرودا خیال رکھنا ۔ امام پاک زنالٹون ایہ گلال ہے ۔ فالو بلانہیں کرنا ۔ فائدان نبوت وی آبرودا خیال رکھنا ۔ امام پاک زنالٹون ایہ گلال ہے ۔ فائدان نبوت وی آبرودا خیال رکھنا ۔ امام پاک زنالٹون ایہ گلال ہے ۔ فائدان نبوت وی آبرودا خیال رکھنا ۔ امام پاک زنالٹون ایہ گلال ہے ۔ فائدان نبوت وی آبرودا خیال رکھنا ۔ امام پاک زنالٹون ایہ گلال ہے ۔ فائدان نبوت وی آبرودا خیال رکھنا ۔ امام پاک زنالٹون ایہ گلال ہے ۔ فائدان نبوت وی آبرودا خیال رکھنا ۔ امام پاک زنالٹون ایہ گلال ہے ۔ فائدان نبوت وی آبرودا خیال رکھنا ۔ امام پاک زنالٹون ایک زنالٹون کیالٹون ایک نوائلٹون ایک زنالٹون کیالٹون کا کھنالٹون کیالٹون کون کیالٹون کیالٹو

سیدہ زنیت وٹاٹھا و دھ کے سینے نال لالبیندیاں نے ۔ وریا توں جو پیا کہنا اے تیری بھین زنیب الیں تو ل و دھ مبرکر کے دیسے گی۔اللہ اکبر

## حضرت شهريا نو والنيا

بهن او وفاوار رفیقه خیات امام عالی مقام رضیحهٔ دی رفیقه حیات قدم قدم أتے وفاوال نبھان والی سیدہ شہر بانو کول آئے۔شہر بانو زندگی دا آخری دیدار ای۔میری آخری ملاقات ای۔توں میرے نال بڑی نبھائی اے۔ بڑا صبر کیتا اے براحوصلہ کیتا ای شہر با تو ایران دے تحت و تاج توں کیلے کربلا دے ریکزار تك قدم قدم نے میراساتھ دتاای شربانو چند کھے زندگی دے باتی نے رج کے دیدار کرلے۔ میں جاریاوں شہر بانو میں چلیاواں میں جارر ہیاواں صبر کرنا ای مبرکرناای ایبه آخری ملاقات ای شهر با نوالوداع میں چلیاواں یا در هیں میں کچیال آل استھے پیاسال جریاں تی۔ کربلاوچہ پیاس برداشت کیتی آ۔ میں وعده كرك جاربيال مبدان مخشر وجه نتنول اين بمتعال نال كوثر داجام بلاوال كالمحشر وجه ببعاوال كالمن شهر باتويين جليا وان قربان جاوان ايهنال صابران توں شہر با تو بھی آ تھیا میں صبر کراں گی ۔ حوصلہ رکھاں گی تسال جس حوصلے نال اپنی اولا دقربان كراني أ\_ے\_شربانو كهندياں ميں برنياں برنياں ايران دياں جنگال ويكھيال۔ ميں برے برے بہادر ديکھے نے۔ میں بریاں بریاں جنگال وجہ برے برے سورے ویکھے نے برے برے سامبوارو کھے نے۔ میں باوشاہ دی بني آكى جنگال نول بچشم خودويكھيا۔ليكن مير مے سرد مے سائيں حسين ياك تيرا وصله تيرا استقلال تيراصر تيري استقامت تيري شجاعت اليي اے غدا دي سم السانه ميں كوئى ويكھيا۔ نال قيامت تك كوئى مال جن سكدى ا\_\_\_ نعره تكبير التداكير نعره رسالت يارسول الله آیا میدان کرب وبلا و جدامام عالی مقام منافقهٔ قربان جاوال نبی دے موبدیال تے سوار ہون والا اج ریکڈ اوکر بلاوچہ پیانکلد ااے۔ دوش نبوت وا

سوار۔اج دوش شہادت نے سوار ہوئے آیا۔میدان کربلاد چہنگ کے امام عالی مقام را النيز نے اتمام جحت واسطے امام سين والنيز نے فرمايا اوه زر برستوحول دے بحار بواوہ دولت دے بجار بوتسال میراسارا خاندان قربان کرچھڈیا۔ وَنَ کُر چھڈیا ہے۔ میرا جھ مہننے دا نکاجیہا بیز۔ ذرج کر چھڈیا ہے۔ میری اٹھدی جوالی علی اکبرنوں ذن کر چھڈیا ہے میرے قاسم نول شہید کرچھڈیا ہے۔میرا پورا خاندان تهديج كرچيد يا عداده يزيديو - حول يرستو - سيدا ل جيال آل جيوها وعده ہیں کراں گا۔ سیدقول نبھا نداا ہے،۔ ہن بھی میں وعدہ کرنا ہاں۔ میرارستہ چھڑ دیو۔مینوں جان دیو۔سارےخون معاف کرچھڈال گا۔امام نے ایہدکوئی بردلی واسطے میں۔ امام نے کل ایس واسطے میں قیامت دے میدان وجہ كدهر ك كوني البهدندآ م كارامام ماك والنيزية في ساد كولون فرصت بيل ي منگی۔آپ نے اوہ دروازہ بھی بند کرنا جاہا۔ بن بھی میرا رستہ چھڈ دیوساراخون معاف کردیا گا۔ لیکن انہاں وٹیا دے کیتال دیے سامنے کسے توں رے دی کورٹری نظری اوندی اے۔ کوئی کوفے دا کورٹر بنتا جا ہندا۔ کسے نوں کوئی کسے صوبے دی امارت نظر کی اوندی اے،۔ دنیا وے کیتال نے امام دی کوئی کل البين سي آپ نے فرمايا ويھومہا ڈے سامنے کون کھڑاا ہے۔ پچشم خودو يھو ميں او ہ سین آل جبدی خاطر محری مشیقاتی اے سے سجد ے دراز کر دیندے سے میری خاطر سجد ہے کردیندے ن میں دوش مصطفے مان اکب آل جنہوں مل والمسلح طنفيظافي فرماند بريان فيم الراكب سوارجى براسوبهنااي - مين او بوسوبهنا سوارآن جيبروا محمصطفي ملطية

دے موہڈیال نے ۔ سوار ہندار ہیا۔ ظالموخط لکھے کے بلایا ہے۔ بیس آیا نہیں میں بلاكبانسال فودبلامات

تاریخ و چه آنداا بے خطان داتھیلہ امام پاک نے کھولیا۔ نام لے لے کے خطر پڑھ کے سنائے۔ او و دنیاو بے تے جہناں خط لکھے من کی لوگ پزیدی لشکر و چه موجود من ۔ نام لے کے لے تحریران دسیاں۔ فلائیہ تیرا خطائی۔ فلال ابن فلال تیرا خطائی۔ ظالمو بین آیا نہیں مینوں بلا گیا۔ عرباں دی مہمان نوازی بڑی مشہورا ہے۔ کہند سے نے عرب بڑے مہمان نواز نے ۔ برکو فیواتسیں ایس مثل نول جھوٹھیاں ٹابت کر دتا۔ عرب بڑے مہمان نواز نے چنگی میری مہمان نوازی کیتی ہے میراعلی اصغرکوہ چھڈیا ہے۔ میراعلی اکر چھڈیا ہے۔ میر بے خاندان نول تہریغ کر چھڈیا ہے۔

آب نے فرمایاباز آجاؤین بھی وفت ہے۔ انہاں دنیادیاں کتیاں دیاں نگاہاں دے سامنے۔ دنیادی حکومت سی۔

امام عالی مقام خطبہ دیے تن۔ طالماں آگھیا سانوں تیرے خطبے دی شرورت نہیں۔

سانون تیرے عاقبت وے وعظ دی ضرورت نہیں اسین دنیا دے کتے آل جوں دے پجاری آل۔ تیر مار کے اعلان جنگ کردتا۔ قربان جاداں امام حسین دنا تی میدان کرب وبلا وچہ اے۔ جلد بازی وچہ یزیدی پے گئے۔ کرم ور سین نول کوئی کمک نہ آجائے۔ کوئی مدد نہ آجائے۔ پورے دے پورے دے لایکر نے امام حسین ذائی آئے ملہ کردتا۔ جتنے قریب س کتے دی طرح امام اسے میٹ کوئی تلوار داوار کردا کوئی نیز ہوگیا گھائل ہوگیا دی جواللہ تعالی دا آرہی اے پوراجیم ناز نین چھڑگیا۔ جسم زخی ہوگیا گھائل ہوگیا دیکھواللہ تعالی دا انسام قدرت نظام قدرت و بھو حضور ملطے تینے ہوگیا گھائل ہوگیا دیکھواللہ تعالی دا اسے نانے دی کنڈ آئے بیٹھے۔ تے روایت وی آئدانی پاک مجدہ ای لما کردتا اسے نانے دی کنڈ آئے بیٹھے۔ تے روایت وی آئدانی پاک مجدہ ای لما کردتا

جدتك حسين أتر بے گاہيں ميں مجدہ لما كر دياں گا۔ تن دفعہ بنے بر هى سجان رنی الاعلى \_ سبحان رئي الاعلى \_ سبحان رئي الاعلى دوتهرا كند أت يره هنيا هويا ا \_ - نبي یاک سیج اُتے سیج بر هدے طبے جارے نے۔ سیحان رہی الاعلی۔ سیحان رہی الاعلى \_ سبحان رنى الاعلى حضور تسبيحال براهر مے نے سبت ہو گئيال \_ نو ہو گئيال گیاره هوگئیال تیره جوگئیال۔اک روایت و چه آوندانسیجال اینیال و دھ گئیال من لتی توں باہر نے۔ بہتر تسبیحال حضور طفیقائی نے بڑھیاں نے امام یاک كنرول انزے بسیجاں ہو گئیاں بہترائ میدان کربلا وجہ تیرائے تیریبااوندا وارأتے وارپیااوندااک روایت و چه اوندا جدول امام دے زخم کئے گئے۔ تے امام عالی مقام زالتین دے سم اُتے پورے بہتر زخم س ساتھی بھی بہتر زخم بھی بہتر تے تحدے وجہ جیمر یاں پڑھیاں من ہی ماک ملتے باتے اوہ تسبیحال بھی بہتر کویا امام عالی مقام دی روح کربلاوچه یی کہندی اے میرے نانا ملی والے طلطاته میری خاطر تسبیجال وے بدلے سین اک زخم کھا رہیا۔ سیس بہتر پر صیال س تے بہتر ای لے کے آیاں ماں تے بہتر ای زخم کھادے نے سجدہ کہا كينا سامے اس تحدے واصدقہ تسادا حسين بجدے واحق اوا كركے جاربيا ائے۔ کھال کرے جدون زمین اُتے ڈے اک دل والے آ کھیا میم کرن لکیا۔ نی یاک طفی می دا دو تهراونت اے جمعے داونت اے نماز داکیتا میم میم کرکے ا المور العالم المراكبيان ومين أت كينا ركوع ت كردن جدول كي اودول شمر دی ملوار تھلے بحدہ بیم کر کے کھوڑ ہے تے قیام کیتا ۔ ڈ کن لکیاں روع اكيتا فأكت كربلات عدول كردن كفاني تعصده كيتاب

امام علی مقام مزاللیزئے دسیاشان اے موسی دی موس آسودگی و چہ ہووے تال بھی اللہ دی یا دیتے ہے مصیبت و چہ ہودے تال بھی خدا داشکر موس دی ایہ

IZY

شان ایں مومن گفر و چہ ہمووے تال بھی مجدہ ریز گفر و چہ ہمووے تال بھی سجدہ مسجدو چہ ہمووے تال بھی سجدہ مسجدو چہ ہمووے تال بھی سجدہ مرمن توں مسجدو چہ ہمووے تال بھی سجدہ مرمن توں دنیاو چہ آیاسیں ۔ بیرای بیدائش و یلے ایہ عالم سی جیویں سجدہ بیا کرنا ایس سجدے دی حالت و چہ آیاسیں ۔ تیری دنیاو چہ بیدائش دلیل ایس گل دی اے کہ نینوں بیدائی دنیاں ایس کے دنیاں واسطے کہتا ہے۔

سجدہ کیتا میدان کر بلاوچہ اورامام نے دسیا یہہ ہے شان محر مصطفے طائے اللہ دیا۔ دستے میں اس محر مصطفے طائے اللہ دستے اللہ دیا۔ دی۔ یارسول اللہ طائے اللہ تسال مسجد بنائی سی کملی والمیاں طائے اللہ اللہ علیہ تیرے دا دے مسجد بنائی۔ ابراجیم خلیل اللہ نے نانے محد رسول اللہ طائے آئے مسجد بنائی۔ ابراجیم خلیل اللہ نے نانے محد رسول اللہ طائے آئے اور جہ تہا ڈادو حجم اسجدہ کر کے کر بلانوں مسجدہ چہ تبدیل کر دہیا اے۔

دشت بلا کو عرش کا زنیه بنا دیا جنگل کو مصطفے کا مدینہ بنا دیا و آخر دعونا الحمدالله رب العالمین

الحمد لله المستعان الذي خلق الانسان وعلمه البيان والتيان والصلوة والسلام على افضل الرسل سيد السبل محمد صلى الله عليه وسلم رسول الانس والجان وعلى آله وصحبه الذين تصرفوا اعلان تحقيقهم الى اعلاء كلمات الرحمن ٥

فاعوذ بالله من الشيطن الرجيم

بسم الله الرحمن الرحيم و الانحساب الله عافر المائية المائدي

صَدَقَ اللهُ مَوْلانَا الْعَظِيمِ وَبَلَّعْنَا رَسُولُهُ النَّبِيِّ الْكُرِيمُ الْامِينِ وَالْحُمَدُ لِللهِ رَبُ وَنَحَنَّ عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّكِرِينَ وَالْحَمَدُ لِللهِ رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُحْبِرًا وَامِرًا إِنَّ اللهُ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُحْبِرًا وَامِرًا إِنَّ اللهُ الْعَالَمِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي شَانِ حَبِيبِهِ مُحْبِرًا وَأَمِرًا إِنَّ اللهُ وَمَلَاكَتَهُ يُصِلُونَ عَلَى النَّبِي يَاأَيُهَا اللَّذِينَ الْمُنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَمَلَاكِنَا اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

> الصّلوة والسّلام عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللهِ وَعَلَى النَّكِ وَأَصْحَابِكَ يَا حَبِيبَ اللهِ

گرامی قدر مسلمان بھائیو! سیدیا امام عالی مقام زائین دی شہادت عظمیٰ میں تہاؤی فدمت وجہ عرض کر رہیا سال حضرت امام حسین بنائین دی بے بناہ عظمت اور آب دی رفع المرتبت ایم شان اے۔ کہ تقریباً پونے چودہ سوسال ایس حادثے نول گزر چکے نے تیرہ صدیاں بیت چکیاں نے کیکن امام حسین بنائین دائم اج تک عالم اسلام وجہ تازہ اے۔

دنیا دی کوئی مثال ایی نہیں ملدی کوئی دنیا دا انسان ایبانظر نہیں آندا جہدی موت اتے۔ جہدی شہادت اُتے دنیائے اینے آنسو بہائے ہون۔ بنے حضرت امام حسین دی یا دوجہ بہائے جاندے نے

اصولی چیزاے کہ بڑے عزیر تو اعزیز انسان داانقال ہوئے تے صدمہ دل نول پنچ کیکن زمانے دی گردش مدمیاں نول فراموش کردنیدی اے مہیند دو مہینے تن مہینے چار مہینے سال تک مرن والے داصد مہ کیتا جائدا پھر دنیا دیاں شادیاں شہنا کیال دنیا دیا خوشیال ۔ اوس ماتم تے سوگ اُتے پردہ یا دنیدیاں نے ۔ تے ضاص خاص وفت اُتے دنیا تول جان والا۔ یاد اوندا اے۔ جول جول وفت گردے مدے مدے مے جائدے نے۔

کین ایہ اک حقیقت اے کہ ہاہ جود کہ لؤنے چودہ مدیاں بیت چکیاں منے حصرت امام حسین داصد مدانج ای اے۔ جیویں کل ایم دواقعہ گزریا۔ ہرسال جدول محرم الحرام دا مہینہ اوندا اے پوری ملت اسلامیے مصین و چہ سوگز ار ہو جاندی اے۔

سوال ایہ پیدا ہندا کہ حضرت امام عالی مقام رفیانی دا ایناں عم دنیاں کی دنیاں کے دنیاں کے دنیاں کے کہوں کردی اے اور آب دی بارگاہ وجہانے آنسو کیوں بہائے جاندے نے ممکن اے ساڈا دل جواب ایہدو ہے کہامام حسین حضور سائے آنی دے دو تہرے

س حضرت فاطمه الزهره وظائمها دی گخت بگری کی شیر خدادگائی دی گخت جگری آب دی نسبت بردی بلند نے اُسی کی نے عالی نسب نے حسب بن امام حسین ، خالفی آب دی بلندی نے عظمت نے حسب دنسب دے نال دنیا تم حسین تول یا د رکھدی اے۔

بے شک ایہ حقیقت ای جگہ مسلم ایں کہ جیبر انسب اللہ تعالی نے امام حسین بنائی نوں عطا کیتا۔ دنیا دے کیے خوش قسمت نوں ایم نسب نہیں ملیا۔ شیر خدا جہدا بات ہود ہے۔ سیدۃ النسا جہدی ماں ہود ہے مصطفع طلنے آتی جہدے نا نا ہود نے۔ بید ہے نا اول دڑانسب ہوری ہوسکد ااے۔

ليكن اك حقيقت ايهه بهي اليه كدامام عالى مقام زيافيه آپ نول دنيا نے جیروااج تک یا درکھیا۔ اور آپ دی بارگاہ وجہ اکھروآ ل دے سیلاب نذر کینے نے استری ورحقیقت وجدا بہدو ہے کدامام سین رفائد عالم اسلام وجداسلام دی تاری و چہ بہا ہستی سن جیمو ہے تن دی آواز س کے اُسٹھے۔ آپ دامشن برا ابلند سی ۔ مقاصد بر ہے طبیم س منزل برفی آب دی جہترین سی آب دے مقصد دی عظمت دی دجه نال آب دی بلندی کردار دی دجه نال - آج تک امام حسین دے م نول تازه رکھیا گیا۔ درنہ خدانخواسته اگرامام حسین صرف حصول افتدار دی خاطر ميدان وجدا ند مصرف خلافت دي تمنات طلب لي كربلاوجدار د ا میراایمان اے امام حسین منافقہ نے وین مصطفے دی سربلندی دی خاطر شحفط آین اسلام دی خاطر اور شحفظ ناموس دین مثنین دی خاطر این جان دا نذرانه پین کیتا۔ سیدنا امام حسین والندائے بھرا یہ کوئی حادثہ بھی ہیں بندہ آ کھے جی کربلا و چهاک حادثہ پین آیا سی حادثہ بیں ایہوں کہیا جاسکدا اے۔ کربلا دیے ساملے نول جیر معلوک حادثہ کہند ہے نے اوہ کل تے نے ۔

حادثہ دا مطلب ایہد کے خلاف وقع کوئی واقع پیش آئے آجائے تے کہ بند کے نے حادثہ ہوگیا۔ ایکسڈنٹ ہوگیا۔ کاراں دی ٹکڑ ہوجائے ہوائی جہاز ککڑا جان جہاز ڈب جاندے نے سمندروچہ دنیا کہندی کہ حادثہ ہوگیا۔ حادثے دامعنی خلاف تو تع کوئی مصیبت آجائے۔ خلاف تو تع کوئی مصیبت والا واقعہ بیش آجائے اوہنوں حادثہ کہندے نے۔

امام عالی مقام رخانی جیم کربلا و چه آئے من ایہ محادثہ نبیس می امام حسین رخانی نول نے مدینے تول ٹرن لکیاں ای پیتہ میں۔ کہ میں شہادت دی طرف جارہیا وال منزل دانقین کرکے نکلے تے سوچ کے نکلے کہ دین مصطفلا نول سہارا دین چلیا وال جو بھی پیش آئے گا میر المقدر اے میں پہلے تول ایس واقعے واسطے تیارا آل

المذاكر بلا دا واقعہ حادثہ بیں امام پاک دخائیہ دی سوجی بھی منزل کی امام عالی مقام دختہ بین امام یا کہ دخائیہ دی سوجی مختی منزل کی امام عالی مقام دخائیہ این جنھی سے سرنوں رکھ کے کر بلاوچہ آئے۔ گفن بر دوش ہو کے فکے اور اپنی جان دی قربانی دامقصد کیکے کر بلاوچہ آئے ہیں۔

نعرة تكبير التداكير نعره رسالت يارسول الله

ایبودجه که کربلا دیمیدان و چه امام عالی مقام رنایش نوں جدوں آخری مرتبه پیش کشش کیتی گئی که امام ذی الاحترام که بمن دی اگرتسیں ساڈی گل من کئو سے تتماڈ ارستہ چھڈ دیوال کے امام حسین رفائش نے آکھیا میں مدینیوں ٹران لکیاں ای اینارستہ اختیار کرلیاسی۔

حضرت امام حسین رخانین آپ دی عظمت کردار دیکھو۔ صبر واستفامت دیکھوکدا بنیال متھاں نال جگردے کارے مقتل طرف روانہ کردے نے حضرت قاسم نول ابنیال متھاں نال شہادت دی منزل دی طرف ٹوریا۔ سیدناعلی اکبر

انہاں دے جمے وجہ آئے امام سین فائن نے فرمایا کہ میرے سارے عزیزو ا قارب میرے جینے میرے بھائے سب دین توں قربان ہو تھے نے۔شہر بانو من تیرے سروے سامیں دی داری اے بن میں چلیاں۔ لی بی شہر مانو دبیاں الطيال آبديده ہو كتيال -آب رون لگ پييال امام عالى مقام رظافيز نے قرمايا شهر بالوجيهر ہے آنسوميرے م وجہ ي بہاني اس۔ميرے م تے آنسوں نہ بہانا۔ بلکه دین مصطفے اے بہانا۔ اور دعا کرناں کہ میری قربانی رائیگاں نہ جائے۔ حضرت امام عالی مقام ونافعہ نے لی بی شہر یا نونوں سلی دتی۔ نے پھرا بی ہمشیرہ سيده زنيب والنجا دے كول آئے۔ برے ملول خاطر - برے رجيده خاطر امام حسین والنیز آب دیال اکھال وجہ بخور دے نے ہمیثر ہی کھن لکیال امام حسین تیرنان! کھان وجہ آنسو کابدے نے ساری متاع دین مصطفے توں قربان کر چکیاں اے فرمایا مینوں ایہ مجم تبین میری واری اے بن میں بھی شہیر ہوجانا این مینون برااک عجیب خیال آیا۔ حس خیال نے مینوں پر بیٹان کر دتا۔ ہمیشر ہ "چھدیال نے سین کی خیال آیا امام عالی مقام واللہ: فرماند ہے نے زینب میں پیا

سوجدال کہ کربلا وا معرکہ جدول کرم ہون لگائ۔ نے تیرے دونوں صاحبزادے عون وحمر تیرے بیزان نوں آیے گھوڑے تے سوار کرکے تے تھا پڑے دے کے کربلا و چہٹوریا ی۔ائے بھائی جان دے صاحبر ادہ حضرت قاسم نول خود گھوڑی تے بٹھا کے تے انہاں دی لگام پکڑ کے تے میں کربلانوریا سى البيئے بينے على اكبرنوں ميں خود كھوڑى تے سوار كيتا سى زينب ميں پياسو جيداں مرے نے کیا وقت آگیا۔ بن میری واری اے تے میری لگام پکڑن والا کوئی تہیں امام عالی مقام رہائنے فرماندے میں پیاسوچناں کوئی ہیں جیہو امینوں ایس وسيلسلى ديوے كوئى سريرست بيں جيہزاميرى كندائے تھايرا مارے كوئى سردا سائی ایسانہیں جیبڑ امینوں صبر دی تلقین کرے حضرت زنیب دناہیجا جیھا مارتے فرماندیاں نے۔میرے ورکئی ہویا ہے ہورکوئی یاقی ہیں تیری بھین تے تیرے سرتے سلامت اے۔حضرت زینب رہائٹھا کہندیاں نے آمیرے ویریس نتیوں شہادت دی گھوڑی تے بٹھائی آل۔ تیری لگام میں بکڑنی آل۔ تینول سہارے میں دینی آل نتیوں تسلیاں میں دینی آل۔ اوہ جہدی زینب در کی صابرہ جھین موو \_\_\_ اومنول کامدافکر مونا جابی واحضرت زینب رنانتها تاریخ کر بلا دا جبکدا بهوياستارا-اورجنها ل دام يل اسلام داير جم بن گيا-اوركر بلاو چهام حسين شالنيز دی تابت قدمی تے تقدیق دی مہراں شبت کیتیاں امام حسین را اللہ توں کھوڑی تے بٹھایا۔حضرت زینب نے دلدل تے سوار کیتا۔امام عالی مقام عمامہ رسول سر تے پایا۔ ذوالفقار حیدری متھ وجہ کی۔ دلدل تے سوار ہوکے اسیے حیمیاں دی طرف آے اور تاری و چرا بہرالفاظرم نے امام عالی مقام ری من و اللہ و امام حسین ر الله نے آخری خطبہ این اہل بیت نوں جیمز ادتا۔ تاریخ دے درق کھول کے ديلهواورا مندع وجهظمت حسين آشكار مندى اعامام عالى مقام في الل بيت

نوں مخاطب کیتا۔ سیدہ زینب تشریف رکھدیال نے شہر مانوموجود نے۔اورزین العابدين بمارجار بالى تركيني بموئے نے امام عالى مقام قرماند بے نے ايہداہل ببت اطبار ایمند و نیاچند روز و اے دنیا چند دنان دامیلا اے۔ الیس دنیا وچول برنے برنے وہ اللہ علے علے۔ اللہ وے نی طلے گئے۔ اللہ دا حبیب مملی والا دنیا وجه ناك رمينا بالتصح سدا بيني بين رمنالبذا ميري موت أت سيل آه وزاري نه كريويسين سرد مدوال نه كملاريو يصبر كادامظامره ندكريو واروواري اسال ساریات نزجانا این ایمه دنیا اک معزا اے سدا استھے میں ترین رینا۔ زندگی نا یا تدارات اک شداک دن ساریان ترجانا اے۔ ان مین بیاجا نداکل بربددی بھی واڑی آ جاتی اس استھے کے بیٹے میں اس منا لبندا میں دنیا توں جان والا وال شباوت دی منزل طرف رواند بون والا وال ایمپدز نبیب دنانند و یکھیں صبر کرنا ای شهر بانول تول بھی صبر کرنا این فرمایا۔ زیبندائ دنیا نول صبر کرے وہیں ان صبط كرك ديس جس طرح سادى مال نے باب دى موت تے صبر كيتا سى امام عالى مقام من النيز في مروى تلقين كيتي صبرو شكرداورس وتا مبروشكردا وعظ كيتا فرمايا خروار معصری دا مظاہرہ نہ کر ہو۔ خاعدان رسالت توں زیب نہیں دیدا رسالت دے خاندان دیاں صاحبر ادبان سیدزادیاں توں زیب ہیں ویندا کہ جابلیت دی طرح اوه بھی ماتم کرن اوه بھی وین کرن داویلا کرن خبر دارا ہے مقام نول بحصنا بهن زينب المينع مقام نول بيجان شهر ما نواسيغ مرست نول بيجان خبر دار میری شهادت دے بعد میری شهادت نول قدعن شالگایو۔ جعزرت امام سین دی عظمت وشان اے جان تول بہلال میشدان مندااے کوئی مرجائے دنیاتول انتقال کرجائے۔ تے اومدی موت اُنے عزیر وا قارب مبر دی تلقین کرد ہے نے کے ایک دابیا مرحائے اوبدے مجرا آکے کہندے نے مبرکر سدا بہتیں

رہنا ساریاں دنیا توں ٹر جانا اے موت دے بعد صبر دی تلقین کیتی جاندی اے صدقے جاوال مقام سین زبائی توں شہادت توں پہلاں نے موت توں پہلاں خود الم حسین نے صبر دی تلقین کیتی فر مایا میں ہی چلیا وان میں بھی دنیا توں جار ہیاں فبر دار مرے بعد بے صبر نہ کر یو حضر ت امام عالی مقام زبائی آپ جس جار ہیاں فبر دار مرے بعد بے صبر نہ کر یو حضر ت امام عالی مقام زبائی آپ جس و لیے میدان کر بلا دچہ آترے حضور عالی قبر الله الله عالی مقام زبائی جس و لیے سرز مین کر بلا وچہ آتے ۔ تے سوار ہون والا امام عالی مقام زبائی جس کہدا را کب دوش مصطفے بیا آندا اے حضور دی پشت آتے ہین والا تے ای دلدی تے سوار ہوکے کر بلا وچہ آیا اے حضور دی پشت اُتے ہین والا تے ای دلدی تے سوار ہوکے کر بلا وچہ آیا اے انیس کہدا را کب دوش مصطفے بیا آندا اے حضور دی پشت اُتے ہین والا تے ای دلدی تے سوار ہوکے کر بلا وچہ آیا اے دائیس کہند ہے نے۔

کس شیر کی آمد ہے کہ دن کانپ رہا ہے دن اک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے دستم کا بدن ذریر کفن کانپ رہا ہے اور شمشیر مکف د کھے کے حیدر کے پسر کو جریل لرزتا ہے سمیٹے ہوئے پر کو

امام حسین و النیم کربلا و چه آئے آپ نے بیزید یاں نول خطاب کیتا۔
آپ نے فرمایا اوہ ظالمو۔ اوہ بیزید بیر بیچا نوتہاڈے سامنے کون کھڑا اے بیس کون
آل امام حسین نے خطبہ دتا اوہ ابن سعد اوشمر لعین اوہ بیزید و یے تخواہ دار کتیوں
دیکھوں دلدل نے کون سوار اے میر سے سرتے عمامہ کہند اپیا ہویا اے۔ اے قبا
میں کہدی بینی ہوئی اے۔ اوہ ظالمواجیہ اتے مینوں جاندااے اوہ جاندا ہے
جیہر انہیں جاندا میں خود دی دینا وال۔ میں محرع بی طفی آیا خواہ کی رہے دے او

اذانان وجهنال برهد ے اوجہدانام خطیباں وجہلیند ے اور میرے نانے وا کلے روسن والیوذراسوجوں تے ہی عیسانی ای تک عیسی عَالِبُلاً دے کر ھے دے بیران دے نشان دی عزت کردے نے۔اوہ کہندے نے ساڈے نی دے كر هے دے بيران دے نشان نے - ظالمو مين تباؤے بى دا تواسه محلوتا ہویاواں جھ حیا کرو۔ کھوٹرم کرو۔اوہ تسال میرا خاندان کوہ جھڈیا میرے دورہ بیندےلال نوں ہیں بخشا۔ میرے جگردے گڑے گھوہ لئے ہے میرے تے ستم وُهائے ہے۔ میں نواسہ رسول آل وسیج القلب آن وسیج انظر ف آل عالی نسب آل میں وعدہ کرنال وال ہیں وی میرا رستہ چھڈ دیومینوں کربلا و چوں جان د بوں مینوں تکلیف نہ بیجاؤین وی میرا رستہ چھڈ دیو نے میں تہاڈیا ساریاں خطاوان معاف کردیوال گا۔فرمایا مینوں جان دیو ڈرکے ہیں فرمایا امام حسین و النيز نے كد ور محص امام عالى مقام نے اليس واسطے فرمايا كه قيامت والے میدان و چه طالمان کولون بین دی کوئی دلیل باقی بندره جائے۔ ابن سعد آطن لگا ہے جنگ اسال علی اکبرنوں ماریا علی اصغرنوں ماریا تہاؤے عزیز وا قارب شہید کردئے نے ساڈے اصل وشن تے تسیس اوراصل حقیقی نے مخالف وسمن سیس او۔ ہے تہا نوں اسال چھڈ دنا تے ساڈ امشن دی نامل اے میار بردی بیت کرد ۔ یا تسین بھی مرن واسطے تیار ہوجاو حضرت انام عالی مقام را النیز نے این سعد دی گل سی۔ آپ نے فرمایا ظالمو۔ میرے گلدستے دیے سائے چکل تسال تروز سٹے نے جن میر ہے داسطے دنیا وجدی باقی رہ الكيابية مين ساري يترال مجتبيان تے بھانجياں بون اللہ ديے رستے تے قربان کردتا۔ نے بیل وی موت کولوں ڈر دائبیں موت نے بندہ موکن دی حقیقی منزل بندى النه ين مرن والسطيراً يَالَ المام عالى مقام وناللوز نے فرمایا

مر عشاق این جان کی برواہ تہیں کرتے اور خدا سے ڈرنے والے موت سے ہر کر مہیں ڈرتے امام عالی مقام زلانیز نے جیمڑا کربلا و چہا یہہ آکھیا کہ ظالموہمن دی میرا رسته چھڈ دیو۔ نے میں معاف کردیواں گا ساڈاایمان اے سید براوسیے القلب اے جہدی نسبت محمد طلقی تال اے جہدیاں رگاں وجہدین العابدین واخون ایں جہدیاں رگاں و چہ حضرت فاطمہ رہائتہا داخون ایں۔اج وی خدا دی سم ایں جيهر اسجاسيدا \_ تے سجاحتی اے۔اوہ وسیع القلب اے اوہ وسیع الظرف اے سيديا والكوجين منداسيد بكواس تبين كرواسيد كاليال تبين كثره داسيدمعاف كرديندا ا \_ کیکن اہند ہے برخلاف اکھے اسین سید ہندے آل تے گاہلال کڑھے تے گالاں وی کہنوں کڑھے محرم کی وے دلدے گڑیاں نوں حضور دے حکر گوشیاں توں گالاں کڑھے نے ہودہ کودے یاوا کودے اسی کہندے آل جہندی زگاں وچهزین العابدین رنانیم دامقدس خون اسے جهدی رگال و چه زینب دامقدس خون ا ہے۔خدا دی سم ایں ان وی اوہ عقود در گذر کولوں کم لوے گا۔ ایہ خاندانی چیزال مندبان مندبان می حضرت جی بعض چیزان در نے وجہ جلدیاں نے بعض غاندان و چدسیں بن دی ویکھو۔ بعض خاندان ایسے نے جہدے اج وی بہا دری ورتے وجہاہے۔جہناں دی سل وجہ بہادر پیدا ہندے نے بعض خاندان ایسے نے جہناں دی کس وجہ جنابحوتے سیابی بیدا ہندے نے بعض خاندان جہناں دیاں تسلال چوں تی پیدا ہندے نے۔ورتے وجہ چیزاں جلدیاں نے۔میراایمان اس جيهر المحرع بي الشيئة أن وي أسل وجه موت كاجيهر اسيد زين العابدين وي أسل وجہ ہود ہے گا۔ ان دی وسیع القلب ہوئے گا ان بھی اور یاوا کو انہیں ہوسکد ا ادبدی زبان با کیزه موے کی اوبداعمیر بلند مودے گا۔اوبد کردار عالی مودے

گا۔ان جیروا بحیوں تھیون بنائیتی دے جیروے ملاوٹ والے سیدنے میں انہاں دی گل ہمیں کر دا۔ اج کل اینویں این عزت دوھان واسطے ذات کوئی ' ہودے تے جناب لوگ سیدین جاندے نے سیدا کھواندے نے حقیقی سید جیہرا ہوئے گا۔معاف کردینا خدا دی مسم اوبدی ھٹی وجہ ہوئے گا۔حضور مسلط اللہ نے قا تلاں نوں معاف کیتا علی شیرخدا رہائند نے قاتلاں نوں معاف کیتا امام حسن والند تول جس و ملے زہر دتا گیا۔ تے امام سین والند سمجی دے سر ہانے بیٹھے ہوئے نے بھائی جان دنیا توں جارہے نے امام حسن شہادت داجام نوش کرن والے نے۔ تے امام سین کہندے نے بھائی جان اسیں جان وے آل۔ تبانوں پیندا ہے تہانوں کنے زہر دتا اے سانوں معلوم ایں تہانوں اینے قاتل دا علم این بھائی جان دسونتہانوں کہنے زہر بلایا۔ امام حسن رہائی نے اکھال کھولیاں۔ آخری وفت اے قرمایا سین رہائی تھیک اے میں جاندامینوں کھ شے نے ہے تے میرے م وچہ تے اے تے جسنے زہر دتا انہوں ای میں اپنا قاتل مجھتا آن ہے میرے م وجہ درست اے تے میں دنیاتے کیون بدلہ لوال رب دی ذات سب تون زیادہ بدلہ لین والی اے تے ہے میرے ذہن وجہ غلط خیال اے تے میں کیوں کسے مجبور نے ایسے بندے داناں لے لوال جینے مینوں زہر دتا ای مہیں۔ تے بے جارہ دنیا توں ابویں تکلیف اٹھا کے جائے۔ بھائی جان سین بہتر ایہ دے جہنے مینوں زہر دتا میں او مدا معاملہ رب کریم اُتے سٹ دیواں۔ سیده فاطمه الزنبره رنانهما امام حسین دی والده محتر مه اک روابیت و چه آندا بزرگ فرماندے نے کہ سانحہ کر بلادے بعد مینوں خواب آیا۔

الربلادے واقعہ دیے بعد میں اک عجیب خواب ویکھیا ملت اسلامیہ دا دل براسوگواری قل سین دیے بعد مینول اک خواب آیا خواب میں ویکھی کہ

قیامت دامیدان لگا داور محشر تشریف فر مااے بوری دنیا،خدا دے سامنے حاضر اے تے قیامت والے دن اللہ دے انصاف دی کھیری لکی ہوئی اے بررگ فرماندے نے جواب وجہ میں ایہ نظاہ ویکھیا۔ میں ویکھیا کہ اک کونے وجوں اك ياك دامن بي بي التي سرأت مقدل جا درا بي كونے و چوں اك عورت التي خداتعالی نے ارشادفر مایا اے میدان محشر دے نبیواے ولیوتے بزرگوتے قطبو تے صحابیوا ہے کا نثات والیوا پیناں نظراں نیویاں کرلئو میرے حبیب دی بیٹی الفي اے فاطمہ الزہر م تھلوتی اے خبر دار کوئی نظر نہ اُٹھائے کملی والے دی لخت جگر انصاف طلب کرن بی اوندی اے رب دی بچیری لی ہوئی اے بی بی فاطمہ ونالنها آئیاں نے اک ہتھ و چہ امام حسین دائمر پھڑیا ہویاا ہے اک ہتھ و چہلی اصغر دا ننها سر پھڑیا ہویا اے۔ اکھال و چول اتھروال دیان ڈالیاں لکیاں ہوئیاں نے رب كريم دے عرش دا ياواني في فاطمه ونائنتا نے پھر ليا۔ برزگ فر ماندے نے مینوں خواب آئی عرش دا با وائی بی فاطمہ پھڑ دیاں نے۔ تے عرض کر دیاں نے مولا اے رب کریم میں تیری بارگاہ و چوں انصاف لین آئی آل۔اے اللہ توں سب توں وڈ امنصف ایں اے اللہ تیری کیجری وجہنا انصافی تہیں ہندی ۔ یا اللہ میں انصاف طلب کرن آئی آل۔اےمولاد کھے میرے گئت جگردابر بدہ سراے بنفي اصغر دى لاش ا\_\_\_اسداللدا\_على اكثر ذالاشدا\_ بالله بين چيمن آكى آل كهمير بياب دے أنتيال نے ميري مظلوم تے ہے مس اولا دنوں ختم كيتا البي مينول انصاف د معرش دا ياوا في في قاطمه وناتيجان يكوليا فرماند معرش برین دایاوالی بی فاطمہ رہائتیائے پھڑیا۔ رب پیافرمانداا ہے میرے بی دی صاحبزادی اے میرے حبیب دی گئت جگر فاطمہ جوتوں فرمائیں گی میں اوہ دی تعمیل کرال گاتوں میرے حبیب دی دھی این جیہو اانصاف آپ سنگناای منگ

کے میں تینوں تیراانصاف دواں گا حضرت فاطمہ رٹائٹھائے عرش دایاوا کیڑیا ہویا اک شاعر بزرگ ای دی ترجمانی کردے تے فرماندے نے بی بی فاطمہ دے مخصوجہ پایا اے۔

> یایا کیڑے عرش کا زہرہ نے بوں کہا اُمت کو مرے ابا کی تو بخش دے خدا سمجھوں گی جھ کومل گیا بدلہ حسین کا

امام عالی مقام والنی وسیع القلب نے وسیع الظرف نے فرمایا ہن بھی میرا رستہ چھڑ و نے بین معاف کر دیاں گا۔ طالمان نے نداق شروع کردتے کے پاسیوں نیرا ندنے کے پاسوں تلوار چمکدی اے چار چوفیروں پزیدیاں نے امام عالی مقام نوں گیرے و چہ لے لیا حضور دالخت جگر داکب دوش مصطفے جگر گوشتہ فاطمہ الزہرہ پزیدیاں و چہ محصور نے چار چوفیرے پزیدی و چہ کلے امام حسین فاطمہ الزہرہ پزیدیاں و چہ محصور نے چارچوفیرے پزیدی و چہ کلے امام حسین فاطمہ الزہرہ پڑیدیاں و چہ محصور نے کاری کھیے باسے وارکر دے نے سے تنہا فالم حسین سے لڑوے نے پڑیدیاں گیرایا یا اے۔

بعض روایات و چه آنداا ہے ایہد ہے تال بحث نہیں امام حسین نوں کر ہلا و چہ کئے زخم گئے۔ کئے تیز گئے تھے کھے زخم لگا۔ ایہہ موضوع بخن نہیں امام حسین و چہ کئے زخم گئے۔ اینہ تعالیٰ نے آپ نوں شہادت نال سرفراز کر دتا۔ و بکھنا ایہہ نہیں کن حالت و چہ شہید ہوئے۔ دیکھن واٹی چیز ایہہ و ہے کہ امام حسین نے مردیاں مردیاں دنیاں توں جاندیاں جاندیاں سانوں سبق کی کچھ دے جھڑے نوں جاندیاں جاندیاں سانوں سبق کی کچھ دے جھڑے نوں جاندیاں جاندیاں سانوں سبق کی کچھ دے جھڑے نوں ویے ہمت مصطفے نوں دیے جھڑے ہے ہیں والی مقام خاتو ہوئے ایسانی نے سانوں چلن دی

چوفیزیوں وار ہندے نے ایک ایسا کاری زخم امام سین نوں لگا۔امام عالی مقام ونالتدر کھوڑے تے جدول سواری کویا امام حسین دائماز وجہ قیام ی ۔ کربلا دى دهرنى وجدامام حسين دا تعلونا \_ا يهدرب اسميوات دى بارگاه وجدقيام اے كه باالسران صلاتي ونسكى ومحيايا ومماتي لله رب العالمين اے اللہ میری تماز میری قربانی میری حیات میری موت رب اسموات وی خاطراے دلدل تے سوارتے کربلا دے وجدامام حسین دا قیام اے کھوڑ نے تے بیٹھے نے۔ایہدامام حسین نے کربلاوچہ قیام کیتا۔جدون ظالم نے نے آ پنول پشت اُتے وار کیتا۔ تے امام حسین زخی تے ندھال ہوے کر بلا دی دھرنی تے ڈگ سے۔ایہدامام حسین دارکوع سی کربلاد چدھوڑے تے بہنا قیام اے۔ کھوڑے توں جھک کے ڈگٹا۔ ایہدامام حسین دارکوع اے۔ کربلا دی دهرتی تے ترقیدے سے نے موزیاں کھیرایالیاں کیے موزی دی ہمت ہیں بیندی كهامام حسين داسرتن تول جداكر بي جيهوا طالم دو هدادل وجه خيال آنداساؤ ب نی دانواسها ہے کے دی جرات جیس امام یاک کربلادی خاک اُتے تزید ہے ہے نے آخردنیا داکتاشمرودھیا شمرلعین امام حسین دی جھاتی اُتے بیٹھ گیا۔امام حسین كربلات ليخ ہوئے نے شمرامام عالى مقام بنائية دى چھاتى تے سوارا سے امام حسین نے اکھال کھولیاں کہ ویکھال تے سہی کہ کہر امحروم القسمت انسان ایں جيهر اقرآن أتے سوار ہو يا ہو يا اے امام حسين نے ويکھيا۔ کشمر بيٹھا ہو يا اے۔ آب نے قرمایا قاتل تیرانام کی اے کی نام اے تیرانے قاتل نے کہیا میرانام شمر اے امام پاک نے کہا میری اک گل تے س ایہ کی گل اے امام پاک فرماندے نے میں غیر کے وال میرے تھوجہ تلواروی میں زخمان نال چورا ک۔ تیرے رحم وکرم تے آل چند گھڑیاں دامہمان آن ذراایہ تے دی تیری چھالی

ان المله وان البه راجعون دوباشقی میں جب مہدتابان مصطفے ایسی مسطفے خود مصطفے نے فرش زمین ہے اٹھا لیا اور قاطمہ نے بردھ کے گئے ہے لگا لیا

امام عالى مقام رنائية وإسرفكم كيتا فانتحانه كونجال الكن الله النيال فتح د\_\_ شادیائے بین لگ ہے گئے دیے تقارے بین لگ ہے طالماں موزیاں نے امام عالی مقام زلائن واسر لیکے نیزے وے آئے بلند کیتا۔ امام سین واسرکٹ کے نیزے نے ان حابر یا۔ تاری وجہ آندا قاتلان سین نے طالماں موزیاں نے اسلام تے علم وستم کرکے تے کر بلا وجہ رفض البیس کیتا بھنگڑے یائے خوشی دا مظاہرہ کیتا۔اک دو ہے نوں مبارکان دتیاں کہ شمر اور ابن سعد نتیوں مبارک ہوو ہے ہن حکومت تیری منتظرا ہے دنیا دے عہدے ل جن کے کربلا دی دھر لی وچەرى بويا خدا دى سم اي اسىخ ايمان نالسى دسو - بود ب امام سىن رائند وا صدمه حضور منت الله و ب لخت جگر وا صدمه بهوو ب دسو قص كرنا نجات بھنگرے یا ناا پہرمحبت والیاں دی سنت اے یا کر ملاوجہ پر بدیاں دی سنت اے ميزيديال نے كربلاد مديدان وجه تاريخ وجه آنداره كينے مناج كينے اورخوشي دے شادیا نے بیجائے امام سین فالنیز دے سرتوں ان کویا۔ سولی اُنے منکیا۔ کویا آئے دسیا کہ سرال نول بنگنائے متھال نول کٹ کے بلند کرنال متھال دی نمائش کرناں نے سرال دی نمائش کرنا ایبدا مام حسین دے میال دا کم نہیں۔ ایب قاتلان حسين داكم الے ايمه يزيديال داكم الے امام حسين رائند و مرتول نیزے ہے تے بلند کیتا دست عباس نوں کٹ کے بلند کیتا۔اور نیزیاں تے نمائش

كيتى اور جوشى داا ظبهار كيتا \_اح بهى جيهو المخص الح كر \_ے گاالح جايدا جيوي كربلا ا منظر پیا نظر آندا۔ جہنوں حقیقی صدمہ ہود ہے حقیقی امام حسین داسوگ تے عم بووے او توں اسے ایمان نال دسو۔ اونہاں توں ایہدر فض تجھدے نے ایہہ م تے ایہ ڈالس تے ایہ انگاریاں تے جانا۔ جناب ڈھول بجانے تے رمس کرناتے تلواراں دیے گئے کھیڈناتے شادیانے بجانے معلوم ہنداایہ کم وه و سے جیبر کے کربلاو چدامام حسین رہائی دے قاتلال نے کیتے امام عالی مقام الند واسر بلند كينا تاري يكارك بولى ظالموسين خوشيان دے شاديانے سے عاندے او قدرت نے دی چھڑیا بھانویں سیدزادہ شہید اے۔ لیکن اللہ دی . رگاه و چهرامام سین داای بلندا ہے۔اج وی امام عالی مقام سربلندا ہے۔امام مسين عالى مقام رنائية واسرائ نيزے تے بلنداے۔ اور ي پار يي ہوني اے وهرهميال وجه بيبيال عم حسين وجهاله كنال نے يزيدي خوشيال دے شاديانے ي بجاندے نے امام حسين بنائن واسرائ كربلاوچد كريا ہويا اے كربلادى عربی امام حسین ہے دہندے نے۔شاعر کہنداامام حسین کربلا دی دھر تیوجہ کی ۔ یے کبھد ہے اوعلی اکبر دی لاش ہے کبھد ہے او یاعلی اصغر دی میت ہے دیندے كربلادى زمين وجه كهندى تلاش المعانون امام حسين بنائني واسرائج نيزك تے اے اکھاں فاک کربلا اُتے ویے شاعر کہندا۔ كه سر نيزے ير تھا اور تھيں آئليس زمين كى سو لین کھی اُن کو دوسرے سحدے کی آزرو كويا امام حسين دالتين سيئ كهند سے نے اكب سجدہ ميں خاك كربلات ا - نماز وچه دو تحد ہے ہندے نے اک تلوار تھلے کیتا۔ دوجا نیز ہے تے سوار وکے پیا کرناواں

تے نشان اے۔ اپنی تھالی نول ذرا کیڑ ااٹھا کے دی۔ شمرنے اپنی کربیان دے بین کھولے امام حسین نے جس و ملے شمر دی جھاتی دیکھی۔اوہدی جھاتی اُتے بھل نہری دے نشان س امام حسین نے جس و بلے دیکھیا تے مسکرائے فرمایا صدق جددى يار سول الله امام عالى مقام بنائية فرمايانا نا عان في فرمايا سامة حضورخواب وجه جيبرا اتسال مينول قاتل دسياسي ايهداو بيوظالم اس بسال فرمایاسی تیرے قاتل دی جھائی تے چھلیمری دے نشان ہون کے ناتا جی میں تہاڈے کول آن واسطے کی تیار آن۔ امام عالی مقام رہائیں نے فرمایا ظالم میری اك تمنااين - شمر كهندا كي اب فرمايا مين مرن لگال ميراسرتن تون جدا كرن لگال ایں۔اک کھری دی مہلت مینوں دے دیے قاتل نے عرض کیتا کیوں آپ نے فرمایا لؤگ جمعہ ہے پڑھدے نے ساری کا تنات وجہ میرے نانے دی بکاریک المحدى الميان تقاوه طالمااوس نابي ويواست نول بيامارناا بن شمر كهند اامام حسین ایبه کریال گلال چھڈ دے اپنے اشجام واسطے نیار ہوجا۔ آپ نے فرایا شمر میں تیارا ں۔میراسرحاضراہے ہے شک قلم کر لے بربیری آخری تمنا ایہہوے مینول میم کرکے اللہ دی بارگاہ وجہ سر جھکالین دے تما دا وقت اے جمعے دا تائم ایس ساری دنیارب دی بارگاه و چه تجدیے کردی ہوئے کی میں تہیں جا ہندا میں دنیا تول جاوال نے ربدی عبادت شروا ہوواں۔ طالمامینوں محدہ کرلین دے امام عالی مقام دی جھاتی توں شمراتر یا۔ کربلا دی دھرتی تے امام حسین تے میم کیتا۔ يم كريك اللددي بارگاه و جه محده كيتا سجد ب دي حالت و جدطالم شمر تعين نے امام حسین زلاند؛ دا سرتن تول جدا کردتا۔ اسلام دا سورج غروب ہوگیا۔ دین دا

بیٹاجیر اتیرے نانے نے تیرے نال وعدہ کیتا کی میرے لائق بیز اتوں اوس وعدے نوں بورا کر دیتا ہے۔
وعدے نوں بورا کر دیتا اے توں نے حق ادا کر دیتا اے تو نے حق کر بلا کا ادا کر دیا اینے نانے کا وعدہ وفا کر دیا

انیے نانے کا وعدہ وقا کر دیا ۔ کرلیا نوش جس نے شہادت کا جام

ابن حسين ابن حسين حيدر بيه لا كھوں سلام

ساڈ الیمان اے اللہ دے رہے وچہ جیہڑ ہے جان دین شہید زندہ نے اور امام حسین سیدالشہید اللہ دیاں دے سر دارتمام دنیا دے شہدادے سر دار جناب امام عالی مقام زالتین

این ایمان نال دسو کھاں ایری بلند و بالا بستی اور ایر ااجام رتبه امام حسین دا کر بلا و چه چند گھڑیال مصیبت جریال اللہ نے قیامت تک واسطے سیدالشہیدا کر دتا اور جنت دیال جوانال دامر دار کر دتا امام حسین نول

ساڈ ایمان ایں امام حسین وٹائٹ زندہ نے زندہ جاوید نے اور جدول تک عالم اسلام زندہ اے کا نئات و چداک بھی لا الدالا اللہ پڑھن والا موجوداے امام حسین وٹائٹ دااسم گرامی زندہ رہے گاجیات جاودال ملی امام حسین وٹائٹ نول حیات مرمدی ملی امام حسین نول نے اسیں امام حسین نول کول آگھیے ہائے حسین کیول مرمدی ملی امام حسین نول نے اسیں امام حسین امام عالی مقام نول اسیں ہدیہ تہذیت پیش کراں گے ماتم نے سوگ نے پٹیا نے اوہنول جا ندا اے جیمواظلم کرے۔ امام عالی مقام شہید ہوئے حیات جاودال لے گئے اک محفل مشاعرہ و چہ چند نشراء کھے سن چند شعراتے اک شیعہ شاعر نے اٹھ کے لئے اک محفل مشاعرہ و چہ چند نشراء کھے سن چند شعراتے اک شیعہ شاعر نے اٹھ کے لئے مرامی کے ابنی عقیدت دا ظہار کیتا امام حسین دی یا دو چہل سی شاعر کہندا۔

کافر میں جو جسین کا ہاتم ہیں کرتے ایہ انہاں کردا ایہ اور کے باتم ہمیں کردا ایہ اور کا باتم ہمیں کردا ایہ اور کا فراک نے باتم نہیں کردا اور کا فراک میں شاعر موجودی اور شاعر نے اوہ سے طرح معرعہ داجواب دتا کہن لگاتوں ایہ طرح معرعہ کہددتا ہی میراشعرا سے شاعر کہندا۔

کافر ہے جو مشر ہے حیات شہدا کا شہیدان دی زندگی داجیمہ اانگار کرے اوہ کا فراے خداتے کہندا شہید

زندهائے۔

کافر ہے جو منکرے حیات شہیدا کا جم میں کرتے ہے اور کا مائم مہیں کرتے ہے اور کا مائم مہیں کرتے امام حضرت امام عالی مقام والنے زندہ جاوید نے تاریخ دے اور اق اُتے امام عالی مقام وا اسم کرامی منہری حروف نال مرتبع مرکب اے اسیں امام حسین نول کیوں آ کھے مائے حسین

میراایمان اے امام عالی مقام دِن اُن و ان عَمَّم پیش کرنا ایس طرح امام عالی مقام و ان ایک مقام عالی مقام و ان ایک کرنا خدادی فتم ایس خاندان بنوت دی تو بین اے حضرت امام عالی مقام نے بمیشد دی زندگی آپ نے خریدی۔ اور بمیشد و اسطے آپ دااسم کرای زندہ و تابندہ بوگیا پر بیر طالم فاسق و فاجردے دربار و چہ جدوں اہل بیت دا فالہ پیش بویا یا اس بیت دا تخت آتے بیشا بویا۔ بوے بروے عیان سلطنت پر بید دے دربار و چہ نے اک بخت آتے بیشا بویا۔ بوے بروے عیان سلطنت پر بید دے دربار و چہ نے اک بات یا ایل بیت دے قیدی کھلوتے ہوئے نے حضرت زین العابدین عابد بھار بات یا ہے اہل بیت دے قیدی کھلوتے ہوئے نے حضرت زین العابدین عابد بھار بات یا ہے اہل بیت دے قیدی کھلوتے ہوئے نے حضرت زین العابدین عابد بھار بات یا ہے اہل بیت دے قیدی کھلوتے ہوئے نے حضرت زین العابدین عابد بھار بیا کہ ایک بات ایل مقام دا ای مربیش ہونا پر بید نے اہم حسن دے سرلوں بات یا ہیں بیس تے ایم نہیں سال جا ہندا کہ مناز کی مربیش ہونا پر بید نے ایم نہیں سال جا ہندا کہ مناز کی مربیش ہونا پر بید نے ایم نہیں سال جا ہندا کہ مناز کی مربیش ہونا پر بیل میں تے ایم نہیں سال جا ہندا کہ مناز کی مربیش ہونا پر بیس تے ایم نہیں سال جا ہندا کہ مناز کی مربیش ہونا ہندا کہ مناز کی مربیش ہونا ہندا کہ مناز کی مربیش ہونا ہندا کہ مارپ کیفات کی مربیش ہونا ہندا کہ میں میں تے ایم نہیں سال جا ہندا کہ میں بیا کہ بیار کیا ہیں بیال جا ہندا کہ میں میں تا دی ہونے کیا ہیں بیال جا ہندا کہ میاں میاں جا ہندا کہ میں سے ایک میاں میاں جا ہندا کہ میں بیار کیا ہونے کیا ہے کہ کو بیاں میں کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہونے کیا ہندا کیا ہونے کیا ہونے کی کو بیاں کیا ہندا کیا ہونے کیا ہونے کیا ہیاں کیا ہونے کیا ہونے

تینول قبل کیتا جائے میری نیت اور ارادہ تیرے قبل دائیس کی ایہہتے این نویاد فلام نے اپنے اختیارات توں تجاوز کیتا اے این زیاد نے ایہ زیادتی کیتی اے ورنہ حسین جس طرح دنیا تیری عزت کردی اے میں بھی تیری عزت کردا ایہ کا بند نے امام عالی مقام نوں مخاطب کیتا اور شیعہ حضرات دی کتاب تقیع الشہادتیں دے وچہ موجود اے چونکہ قاتل سی نال امام حسین دی شہادت دے درامے داخقی کرد، ری او پر بینی پر بیرد ہے ایماتے کھیڈیا گیا دنیا نوں سچیاں فرامے داخقی کرد، ری او پر بینی پر بیرد ہے ایماتے کھیڈیا گیا دنیا نوں سچیاں فاست کرن لئی خدادی تشم تاریخا و چہاوندا اے پر بیدامام حسین داسرو کیے کے دون فرام کیا اور جاکے اپنی بیوی نوں آگوں لگا اور جاکے اپنی بیوی نوں آگوں لگا اور جاکے اپنی بیوی نوں آگوں لگا اور جاکے اپنی بیوی دربارہ چرا کے حسین دامام میں دامام کیتا اے بین زیاد نے ظلم کیتا اے بیوں نردے وال کھلار کے دربارہ چرا کے حسین دامام میں دامام کیتا اے دربارہ چرا کے حسین دامام میں دامام کر۔

تاریخ وچرموجودا ہے۔ ظالم بر پدنے قاتل بریدنے دنیا دے سامنے
سچیاں ہون دی خاطر سہ بہت ں پہلے سردے وال بر پدی بیوی نے کھلارے۔
اور دنیا دے سامنے ماتم کینا پر بدنے سوگ داا ظہار کیتا لیکن اپنے ایمان نال
دسو۔ پر بددارونا وال کھلار نے ماتم کرنا و نیا دے سامنے مظاہرہ کرنا ایہہ ہے گی۔
بلکہ جھوٹ می دنیا و ہے سامنے اپنے جرم اُتے پردہ پان دی خاطر پر بدنے ایہہ
ڈرامہ کھیڈیا حضرت امام عالی مقام حسین دہائئے ٹوں کہند امیر اادادہ نہیں می آپ
نوں کل کراں روایت و چہ آندا گفتگو پئی ہندی اے قیدیاں دا تعارف کرایا جا
دہا۔ تے حضرت زین العابدین کر بلا و چہ بڑے یہارین۔ ہن بالکل تندرست
اور تو انا پر بدوے در بار و چہ کھلوتے تے پر بیدائے چھڑی دااشارہ کرکے حضرت
زین العابدین نوں کہند ااے۔ اوہ زین العابدین کی اوسط و کی تیرے باپ نے
میرا مقابلہ کرکے میری حکومت دے نال کرلے کے تیرے باپ حسین نے کی

دنیا و چون کھٹیا۔ ونیا تون جلاگیا تیزاناپ میرے نال کور لے کے تے متا با ہم کرکے تیزاناپ مرگیا حسین من گیا۔ ہیری حکومت قائم اے میرافخت قائم اے اور میرے نقارے وجدے رہن گے اک روایت و چه آندیزید دے دربار و چه علم و جیایزید کہند ازین العابدین و کھے تیراباپ مث علمی و جیایزید کہند ازین العابدین و کھے تیراباپ مث گیا۔ میرانقارہ پیاو جدا آئے میرانعرہ قائم رہ گا۔ میرانقارہ پیاو جدا آئے میرانعرہ قائم رہ گا۔ محصور دااہم گرامی آیا شہدان محررسول اللہ حضرت زین العابدین جوش و چه آگے۔ حضور دااہم گرامی آیا شہدان محررسول اللہ حضرت زین العابدین جوش و چه آگے۔ خضور دااہم گرامی آیا شہدان محررسول اللہ حضرت زین العابدین جوش و چه آگے۔ خون نانے دانقارہ قیامت تک وجدار ہگامیر الباحسین ڈائٹو ایس نقارے دے دے خون نانے دانقارہ قیامت تک وجدار ہگامیر الباحسین ڈائٹو ایس نقارے دی خون نانے دانویں اور کی خاطر میرے باپ نے خون دیا حیال نانے دادین کدی نہیں مث سکدا۔ دانے میر العالمین

واجت التعظيم مسلمان!شهيد كرب وبلاسيدنا المام حسين والله وى شهادت

طيبه ديسليك وجداحا دبيث مباركه وجه

منی واجون تبریل مونا

یجوردایات ایبال ملدیاں نے جنہاں تھیں ایہ ثابت ہندا کہ بی پاک طابع آن این این نواے دی شہادت دا بہلاں ای علم سی۔اوراللہ تعالی نے حضور طابع آن ایس کا فرمادتا سی کہ بار مول اللہ طابع آنے تہاڈے نواے دین اسلام دی خاطر شہیر ہوں گے۔

تر فری شریف دی اک روایت اے ام المومین ام سلمه و الفها مومنال دی مال نون حضور الطبیعی این حیوتی جی شبیشی عطا فر مائی۔ اور اوس حیوتی جی

شیش و چه کھ خاک ی مٹی ی حضور طفی آنے فرمایا ام اسلم وی بھیا ایہ مٹی اپنے کول رکھ لے جدوں ایم مٹی خون دے و چہ تبدیل ہوجائے گئی ہمچھ کی سے حول رکھ لے جدوں ایم مٹی خون دے و چہ تبدیل ہوجائے گئی ہمچھ کی ۔ میرا دو تبراحسین شہید ہوگیا اے تے ایم راوی نے میری تے تبادی ماں اُم سلمی وی بھی کہ میرے سرتاج رسول اکرم مضی آئے نے مینوں چھوٹی جی بوتل عطا فرمائی۔ جس و چے مٹی سی۔ اور آقانے فرمایا اُم سلم ایم مٹی جدوں و چہ تبدیل ہوگی تے ہمچھ کی ۔ میرالال میرا نوار حسین والنی شہید جدوں و چہ تبدیل ہوگی ہے سمجھ کی ۔ میرالال میرا نوار حسین والنی شہید ہوگیا ہے۔

اک روایت اور دوسری روایت این عیاس دی بند ایمد سداوی نے ایم جھی تر ندی و چهموجوا ہے کہ محرم الحرام دی دسویں تاریج نوں حضرت ابن عباس فرماندے نے رائیس مینول خواب و چہ حضور ماننے ایک دی زیارت ہوئی حضور یاک طلطين تشريف ليائے - حضور ياك طلطي ديال زلفال كھليال ہوئيال نے۔ تے اکھاں وچہ آنسونے۔اور ٹی پاک دے ہتھ وچہ اک خون آلود تیستی پھڑی ہونی اے۔ جہدے وجہ خون دے قطرے نے۔ این عباس منافظ فرماندے نے میں پریشان ہوکے ایہ عرض کیتا میرے آقافداک الی وامی یا رسول الترسیس اسيغ پريشان كيول مواور حضورا يبرتها دي يتهو چه خون دى تيستى كامرى ا\_\_ت نی پاک طفی این این عباس میں ہے ہے کربلاو چوں آیاں۔ ایہ سارا خون میں اسینے خاندان دااکٹھا کر کے لیکے آیاں۔میرادو تیراحسین اج کربلاوچہ شہید ہوگیا ابن عباس کہندے میں ونے اٹھیا۔ تاری توٹ مین سے جدول دمتن وچون لنيا مويا قافله والين آيا انهال كولون شهادت ديان خرال سنيال ت بعين اوه اي تاريخ سي جس تاريخ نول امام حسين والنير شهيد بهويئ سي حضرت أم ملکی والنجا فرماندیال نے کہ محرم دی وسویں۔تاری حدوں ہوتی تے اوہ بوتل

جیروی نبی یاک طفی ایم نے عطافر مانی سی او مدی ساری مٹی خون وجہ تبدیل ہوگی۔ام ملمی ونائنی کہندیاں میں رون لگ یک چھاحیاب نے پچھیا ای جان نسیں کیوں روندیاں اوام ملمی رہائتیا کہندیاں نے نبی باک طفیقائے واارشادی اج اوہ می خون و چہ بدل کئی اے دلیل الیس کل دی اے سین کر بلاو چہ اج شہید ہوگیا اے۔ ایہ تر مدی شریف دی روایت اے الیں حدیث توں ایہ معلوم ہویا كه بى ياك طفي الله الم مسين دى شهادت دايبلال اى پيندى تے دوسراعلم مصطفے اے کہ بی یاک مشیقاتی نوں بنتہ می جدوں امام حسین نے شہید ہونا اے میں تے دنیاو چہبیں ہونا۔میراانقال ہوچکیا ہووے گا اور حضور ملکے تاہ وے علم وچدا بہدوی سی کدام ملمی والنتیا اورون تک زندہ رہے کی تاہیوں نے تی یا ک طلط المام ملى والله الول ولى ايها سي ويمام وجدى كمام ملمى واللها او دول تک حیات ہوئے کی بہر حال حضرت امام حسین رفائقہ آپ جس و لیے شهيد موسة اسلام داآفانب اسلام دى عرت ونامول دى خاطر غروب موكيا-امام یاک نے شہید ہو کے حیات دوام حاصل کیتی۔ادر بقول شاعر۔ وويا سفق مين جب مه تابان مصطفي ليني حبين ابن على جان مصطفي خودمصطفے نے فرش زمین سے اتھا لیا اور فاطمہ نے بردھ کر کلے سے لگالیا

امام باک زلانو دا سرمقدی تاریخاں وجہ آندا کے ظالماں نے نیز سے اُتے جاہز لیا۔ اور اکثر کر بلا دیاں تاریخاں وجہ موجودا سے بریدیاں نے خوش ہو کے رقص کیتے مختلے کھیڈ ہے خوشی دیے نال۔ امام پاک فرائور دا سرمقدس بان ہے اے اور استھے عاشقان آکھیا۔ تھلے بزیدی رقص ہے کردے نے تے

نعره عبير التداكبر نعره رسالت يارسول الله امام باک دی بھیرت بن دیکھو۔ تاریخ دسدی اے میدان کربلا وجہ ظالمان نون صرف امام حسين نال رحمني سي امام حسين ديه مخالف سن يزيد مو رکے بیجے نال اوہدا عناد ہیں۔ اہل بیت دے دیکر صاحبز ادگاں نال وسمنی ہیں سى اگرامام ياك ساريال تول بهلال خودشهيد بهوجاند \_\_ بيجيال نول بهلال نہ جان دبیر ہے۔عباس علمدار شائنہ نہ جان دبید ہے قاسم نوں نو جان دبیر ہے على البرنول ببلال منه جان ديندي عون وحرنول ببلال منه جان ديندي ابنيال مجروال نول بہلال شہان دیندے تے سب توں بہلال امام سین رہائی شہید موجاندے نے تاریخ شاہداے اہل بیت دے سب فرزنداں دیاں جانا نے جانیان س جیسا که زین العابدین دی جان بی بیارس میدان کرباه وچه بیار سمجه کے چھڈ دتا۔ زین العابدین زندہ رہے درمیائے بنے اگر امام بہلال شہید ہندے ساریا ل اول پہلال خودروانہ ہندے نے ممکن ی علی اصغردا بجین جے جاندا ممکن سی علی اکبر دی جوانی بھی نے جاندی۔ ایبہ بھی ممکن سی حضرت عباس نے جاندے لیکن تاریخ دسری اے امام یا کے نے دارد داری پہلال اپنیال بھانجیال نول بهد جدا - فيرتضي انول بهد جدا - فيرجر اوال نول نوريا - فيراينيال يترال نول روانه كيتا ساري متاع الل بيت دي قربان كركي بيهول امام حسين وناهنهٔ میدان کربلا و چه آئے اگر امام پاک ونائید پہلاں آجاندے نے شہید

ہوجاندے نے ایمتال داکم نے مک گیا ی۔معاذ اللہ کہ جدے نال پربیدنوں و من اے مین شہید ہو گئے نے تے باقی دے مکن اے نے جاندے قربان جاوال امام تیری بصیرت و ہے صدیقے۔ ساڈے امام دیاں دور بین لگاہوال پیمال ويكهديان ن-اكرمين شهيد بموكيا بمراعبان فيح كيااكر مين شهيد بهوكيا ميرابترعلى اكبرنج كيا قاسم نيج كياتے ميرے بعد يزيد عمال كولوں نقاضا كرے كه ميرى بیعت کرممکن اے علی اکبرنوں بھی آ کھے توں میری بیت کرامام حسین نے سوچیا ب تقاضائے بشریت میرے خاندان و چوں کوئی فردے پریدائے جھک گیا ہوسکدا اے کہ میری شہادت دے بعد عباس کولوں ایہہ ثابت قدمی نہ ہوسکے جیہر ی میں لیتی اے ملن اے میر نے بعد کدھرے علی اکبرند ڈول جائے لہٰڈاا مام یا ک نے بہتر بھیا کہ حسین اک اک کر کے سارے قربان کردے نہ کوئی یا تی رہوے نہ سے کولوں بیعت منگی جائے کوئی رہوے ای نال جہنوں پر بدا کھے میری بیعت كرو خود يهل قربان كيتة اين سمائة تقلمة بيزويس بهي ثابت قدم آل دث جاؤ بتروسر برست بن کے ابنیال بتران نول ثابت قدم رکھ کے بہلال قربان ـ ساريان نون كرايا الحمد الله بهن كوني باتى نہيں جہد ہے كولوں يزيد نقاضا كر ے کہ بیری بیعت کر ہے آخر وجہ حضرت امام حسین زائند نے خود جام شہادت نوش کیتا۔ ایب عظمت اے حضرت امام حسین رہائیں دی کہ آپ نے اپنیاں نگاہواں دھے سامنے سازے خاندان نول قربان کرایا، ظالماں نے سرمقدی نیزے نے چکیا اے۔میدان کر بلا وجہ رقص کیتے رقص اہلیں کیتے۔اہل ہیت عظام دیاں اوہ بیبان جہناں دی خاک نوں جریل پہاڑے سے ان بریدیاں نال قیدی بن کے پیال جاندیاں نے لی لی زینب دی قیدی اسے شہر بانوں وی قیدی اے بیارزین العابدین دی قیدی اے ایہ مقدس قیدیاں دالشکر۔ کربلا

توں ٹریا کونے ول کم ختم اے ظالماں دا ظالماں جہناں لانے دی خاطر شہید کیتا مسرور نے آج ابن سعدوی خوش اے مینوں ملک دی گورٹری ٹل جائے گی۔ دنیا دے کئے انعامات دے لائجی اپنیاں ذہناں وچہ خواباں بے ویکھدے نے انہاں قیدیاں نوں لیکے۔ تے سرامام حسین بڑائیڈ نوں لیکے۔ کونے دی طرف روانہ نے۔

# عيساني رابهب دامسلمان بهونا

تاریخ وجداک عجیب واقعہ ملدا ہے جس ویلے ظالم کونے واسفر ہے كرد بين رسة وجدايهنال تول شام بي كئي - تے كو فے توں باہراك عبادت خاندی اک عیسانی راہب دا پہلے زمانے وجہ راہب کنارہ کش ہو کے عبادت خانے جنگلاں وچہ بناندے من رہیا نبیت اختیار کردے من اک عیسائی راہب دی عمات آئی کرے دی عبادت خانے دی۔ کرے دی عمارت بریدی لشکر پیا جانداے اے شام جس و لیے ہیں گئی این سعد نے آ کھیا را نئیں سفر کرنا خطرے توں خالی ہیں ممکن اے کوئی امام حسین دی مددنوں آجائے کوئی ممک آجائے تے سر حسین ساڈے کولوں کھوہ کے لے جان اج دی رات اس عمارت دے مضافات وجہ بسر کراں گے۔نعرے ہے مار دے نے ظالم خوشی دے کہ اسیں جت کے۔آل راہب نے جس و لیے آواز ال سنیال گھوڑیاں دیاں آوازال تعریاں دبال آ دازاں اوہ یا دری کر ہے دے باہر آیا۔او ہے دیکھیا کر ہے دے جارو لطرف اک عظیم نشان شکراے بیاسی بزاد دالشکرتے اینال ظالمال نے نیزے اُتے کھوسر منگے ہوئے نے حضرت امام حسین اسر مقدی بھی نیزے تے بلندا ہے راہب نے اک بزیدی نول بچھیا ایہہ سر کہندا اے کھوں آ رہے ہو سیں یزبدی نے آ کھیاا بہہ باغی داسرا ہے معاذ النداک شخص نے حکومت وقت

دے خلاف بغاوت کیتی ہی۔ اسی بغاوت فروکر کے آئے آں۔ راہب نے پچھیا اچھااس باغی دانال کی ہے، اوہ آٹھن لگا بہددانام سی حسین زائیت راہب نے آٹھیا اس باغی دانال کی ہے، اوہ آٹھن لگا بہددانام سی حسین زائیت راہب نے آٹھی لگا جا اس اوہ وای اے اوہ وای اے بیا دری دی اکھاں وجوں آنسونکل آئے۔ جناب اوہ وای اے بیا دری دی اکھاں وجوں آنسونکل آئے۔ جن خلوص و مہر و وفا کو حسین کہتے ہیں اور شہید کری وبلا کو حسین کہتے ہیں اور شہید کری وبلا کو حسین کہتے ہیں

بان جناب اوہوای حسین اے راہب آگن لگا ظاملوں اسین عیسائی آل۔ ان تک اسیں علی علیما وے کرھے دیاں پیراں دی تعظیم کرنے آل۔ ساڑے بی دے گرھے دے پیر دانشان این سیں جنگے اُمٹی اواسے نبی دے دوتهر كنول كوه يحد يا بجاك آدمي آهن لكاسانول وعظ وهيحت دى ضرورت میں برے وعظ اسی کربلاوجہ کن کے آئے آیں۔ اسی استھے رات کر اربی ایس ساؤ مے جرنیلان داحم این رات گزارن واسطے سانوں کرے دی غمارت عاریتاً دنی جائے ان دی رات اسال کر ہے وجہ کر اربی ایس تے اسال کونے جلیال جانا ایں۔ راہب آگن لگا حاضر آل۔ لیکن میری اک شرط اے جناب کی شرط المصرط ايبه وسايبه جيموامقدس سرتسال نيز مائت حكيا بهويا المام عالى مقام ذالتی دا سرے ایمہ اک رات دی رات کی مینوں امانتا دیے دیواک رات سر میں اسنے کول رکھاں گا۔ مع جان لکیاں حسین دائر میر ہے کولوں کے جائیو۔ جاؤ جرنيلال نول پيچه آو اين سعد نال مشوره بويا کهن لگا چلورات دي رات سر اانہدے کول محفوظ ہوئے گا۔ جان لکیان ایبد ے کولوں سر اسیں لے لوال کے ۔ انہال جناب بادری ٹوں امام باک دامقدی سردے دتا۔ اوہ سی عیسائی را بن نے عام کتاب پہلیاں کتاباں تورات زبور نے انجیل وجہ جیموں انم

ياك النظامية و مار ما وجه بيش كوئيال لكهيال موئيال في انهال بيش كوئيال وجداک ایبروی پیش گونی اے آخری بی جیمو ہے ہون کے بی آخر الزمان آخری نی دی علامت ایبه و به اول خاندان وجه آخری نی دا دوتهرا دین دی سربلندى لئى شهيد ہوجائے گا۔حضور طلقے تاہے دبیان علامتاں و چوں ایہہ وی اک علامت پہلیاں کیابال دچہ آخری نی دی نشانی ایہدوے اوہدا دو تہرا اسلام تے قربان ہوجائے گا بہرعالم كتاب كاو ہے جس و بلے امام ياك دانام سنيا۔ ايہہ، ول دے و چہ جناب رابط قائم ہویا۔ایہداؤہن پیش گوئی دل چلا گیاتے پہلیاں كتابات وچهت ايبه لكھيا۔ كه آخرى بى دا دوتېرادين تو ل قربان ہوئے گا۔امام حسين دى شهاوت ديل ايس كل دى اے كه حرع بى طفي عليه الله داسيارسول اے بس را بب دے دل وجہ اللہ تعالی نے ایمان دی کرن پید کر دنی اوہ کمرے وجہ وڈے وڈے جریل آگئے باقی فوج کرے دے باہراہے۔ اک خصوصی کمرہ راہب نے آراستہ کیتا کمرے نوں سجایا۔ سجا کے اگر بتیاں جلائیاں ہتھ دھوتے ايهن منه دهوتا كلى كرك أك طباق وجداوبة امام باك دامقدى سرركها سو مقدل طباق وچهر کھے تے ایہدا ہبامام پاک دے سامنے دست بستہ کھلو کیا۔ جس و بلے شام گہری ہوگی ایہہ باوزی تھلوگیا۔ امام یاک دے سرمقدس د ب سامن الحال د ب وجول أنسو يئ نكلد ب في المام ياك را الله ويا يتم ماز اکھاں بادری پیاویکھداا ہے۔امام یاک رضائن کا اوال بادری دے چیرے أتے نے امام سین سے بادری کویا آپ وجہم کلام نے روندا پیا آہندا محرع بی المنطقة ويا دوتهريا في ياك ديا تواسه المصليم حسين مين روحاني كتابال وجه يرهياا \_ آخرى بى دادوتهرادين تول قربان موية گاامام ياك تيرامجهوم چېره تيريال حسين زلقال تيرادمكما مويا چره دليل المايس كل دى كه تيرانانا محمصطفا

طن المان دى ترق اے ترى شہادت نے ميرے دل وجه ايمان دى تم روش كردلى ا ہے سین میں ایہ بھی جاناں وال سیں شہید ہو۔ تے شہید جیرا ہے قرآن كهندازنده بندے ئے اوہنوں مردہ نہ آ كھو۔ يا امام سين ميراايمان اے سيل زنده اوه - میریال گلال یئے سندے اور میری حالت یئے دیکھدے او میں اہل بیت دے محال و چوں اک محت آب ساامام یا ک تیری شہادت تیری عظمت دی ديل اے ميں تيرے سامنے تيرے نانے داکلمہ براھے مسلمان مناوال تعره عبير التداكير تعره رسالت يارسل التد فربان جاوان امام یاک دی حیات جاوال دے صدیے ایہ شہید ہو کے بھی اسلام دی اشاعت پیا کردااے کلمہ پڑھ لیاراہب نے نومسلم نے کلمہ یر ہے کہ ندااے امام یا کے سین زندہ اومیراایمان اے سیں سندے ہے او سیں مینوں ویکھد ہے ہے اوا ہے امام مظلوم میں ترے سامنے تیرے نانے وا کلمہ بڑھ کے اسلام قبول کیتا اے کل قیامت والے دن جدوں دا ورمحشر دی عالت لك يرانانا لوء الحمد ليك أشفى كأ- تيرانانا مقام محمود أتے جائے كات جدول سجده شفاعت كريكا-اے مظلوم كربلا ميرے اسلام دى كوانى قيامت واللے دن تسان دین ایں۔حضرت جی میری گواہی دین ہے تیرے نانے داکلمہ م میں تیرے سامنے بڑھیا اے۔ کتناعظیم می اوہ راہب جہنے اسلام قبول کیتا کتنا عظیم می اوه یا دری اور کتناحسین می او مداعقیده که اگر جه ایبد اسرتن تول جدا بهو چکیاا ہے لین ادسداعقیدہ سی کہ ایہدیے یاوجود زندہ نے میریاں س داپیا اے ساری رات روایات و چه آندار وندار جیاا مام یا ک زنانین دیسراقدس نال گلال الردار بيان صادق داونت بويات او مندے نے غنودي طاري موتى او بنے ويلهيأل كرتب ولي مهيت فن مولى مجمع ماك دامن بيبيال ما تف تول بديال

أرديال نے۔ تے ہاتف عيى تول آواز آئى كداے نومسلم اينيال نگاموال جھکا کے تھھ یاک دامن بیبیال حسین دے سردی زیارت کرن آئیال نے آ کھان نیویاں کرلے یادری اکھاں نیویاں کیتیاں۔اہنے ویکھیا سب توں ائے اک عورت اے اوم ہے سرائے جا درا ہے تھے بیبیاں نے عورت آئی امام ياك داسرطباق وچون چكيال اوس مورت في سينالي چي سينال لایال۔ان سامنےاسے کرےاویاک دامن مائی نے کہیا۔ سوہنیا وے کیال میرے بیزا کربلا دے مہمانا و مکی پیجیان میں اماں تیری اوہ ای تیرا نانا و مکھ پترامیں تیری امال فاطمة الزہراوال۔ایہدمیرے کھے تیری نانی خدیجهالکبری ای اوه بی بی مریم تشریف لیائیاں تی ، پیزاو مکھ بیز انانا بھی آیا اے ميرك لأل سين تير مصرنو سلام - تيرى استقامت نول سلام تيرى شجاعت نول سلام تیری بها دری تون سلام تیرے دخم کھا کے سجدے کرن نون سلام۔ تیری اسلام دی عظمت نول سلام پترا جنت و ہے استھے درواز کے لی ای تیرا ایا مولاعلی رفاین تیرے استقبال کی جنت دے بوہے اُتے کھلوتا ہو یا ای۔ چزامیں تیرا کربلا دامنخان ویکھیا اے۔ بیٹا میں تیری شجاعت ویکھی اے بنیری استفامت ویکھی۔ تیری دلیری ویکھی اے تیری بامردی ویکھی اے تیرا صبر ویکھیا اے۔ بیٹا تول بیاس نال شہید ہوکے بیزان نوں قربان کرے اہل بیت نوب نثار کرکے پیز امیر ہے دودھ دی لاح زر کھٹی اے۔ پیودی شجاعت دی لاح ر کھی آل۔ میرے پیر حسین میریاں بی دھاراں تیرے اُتے رائی نے۔ اك بور دافعه تاريخ دا برا اعظيم الثان دافعات كربلا دے سليل وجه تاریخال و چهملدا اے ایسے روایت دیراے کہ جدوں کونے بینے۔ ابن زیاد

نے مارشل لا نافذ کر دتا شہر وجہ نوخ وا پہر ڈاے کوئی شخص جلوس دی شکل وجہ بازاراں وجہ نہ آئے۔او ہنوں بیندسی ظالم نوں۔امام پاک داسر مقدس آیا اے کرھرنے ہمدر دی نال شہروالے مخالف نہ ہوجان

جفرت امام زین العابدین بڑائی ایس لئے ہوئے قافے دے پاسان امام زین العابدین بڑائی ایس لئے ہوئے قافے دے پاسان امام زین العابدین بڑائی نے امام پاک دابیٹاعلی اوسط پچنے بی بی شہر با نونے پچنے مضی سکینہ اے اہل بیت دیاں پیبیاں نے پچنے اگے زین العابدین نے جس و لیے کوفے دے بازاران و چوں ایم تافید کلیا ۔ لوکان نے دروازیاں و چہ کھلو کے امام حسین بڑائی دے سر دامشاہدہ کیتا جیم ہے جیم ہے کہ کھڑ کیاں و چہ کھلو کے امام حسین بڑائی دے سر دامشاہدہ کیتا جیم ہے جیم ہے بازار و چہ ایم قافلہ گرردا۔ چیجاں دی بازار و چہ ایم تافلہ گرردا۔ چیجاں دی بازار و بھانواں دی بیکاراوندی اے سارا کوفہ بیارونداا ہے۔

حضرت زین العابدین قول قربان جاوال حضرت امام پاک دا دلیر بیٹا اگر چوک و چرکھلو کے حضرت امام زین العابدین بڑائٹئ نے دنیا نول مخاطب کہنا۔ آپ نے فرمایا اوہ رون والیو تہا ڈے آئسو پے دسدے نے تہا نول ساڈی مظلومیت آتے ترین بیا آندا اے ساڈے قیدی بین آتے تسییں آئسو پے بہاندے او۔ امام پاک دے سرنوں و کھے و کھے ہے روندے او ظالمو کوفیو۔ اگر تہا ڈے دل و چسا ڈا بیارا ہے۔ اگر تسیں ہے آئسو بہاندے او شالمو کوفیو۔ اگر تسیں بے آئسو بہاندے او شالمو کوفیو۔ اگر تسیں بے آئسو بہاندے او شالموں فیرسا ڈا قاتل کون اے سانوں بلا فیرسا ڈا قاتل کون اے سانوں بلا کے در بدر کرن والا کون اے۔ اللہ اچھی طرح جاندا اے ایمہ آئسو جیر ہے بہاندے اور کے در بدر کرن والا کون اے اللہ انولے منافقت دی آئسونے تیاں ای بلایا تے ساڈا بہاندے اور کہنے کی دیا دائے دنیا والیاں نول روئے بچیاں ہے بن دے اوکل قیادت دی کے جری و چہاوہ خواجی والیاں نول روئے بچیاں ہے بن دے اوکل قیادت دی

اے۔معلوم ہویا حضرت زین العابدین نوں کونے والیا دارونا بہند نہیں آیا ہے البند آنداتے تعریف کردے۔ آب نے فرمایا ایہ مکردارونا ایہ دغابازی دے آسونے ایہ مگر دارونا ایہ دغابازی دے آسونے ایہ مگر یونے ایہ مگر دارونا ایہ مگر مجھ دے آسونے ایہ فریب دے آسونے ایم مگر علی اوسلم بن عقبل دے میرے چاہے بن عقبل دے میرے چاہے نال ہے مسلم بن عقبل نوں دنیا دی کوئی طاقت نہیں بی شہید کرسکدی۔

# سرمبارک و چول تلاوت دی آواز

روایات و چه آنداا ہے سرمقدی پیا گذر واحضور و ہے اک صحابی حضرت زید بن ارقم والی نی دوسری منزل تے بیٹھے کھڑکی دے کول قر آن پیاک دی تلاوت بیٹے کر دے نے زید بن ارقم فر ماندے نے میں ویکھیا قافلہ بیا گذر دایز بید دالشکر پیالنگھد امیں کھڑکی کول بیٹھا قر آن پیاپڑھدا۔ زید بن ارقم کہندے نے نیز بے پیالنگھد امیں کھڑکی کول بیٹھا قر آن پیاپڑھدا۔ زید بن ارقم کہندے نے بین قر آن بیاک دا سرا ہے۔ تے گلی و چول پر بیری پیٹائگھد ہے نے میں قر آن پیاک دی ایس آیت اُتے آیا۔

أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكُهُفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَاد (يُدِهِ الْمِنْ آيَاتِنَا عَجَاد (يُدهاع ١١)

ایبہ قرآن پاک دی آیت میں پڑھناں ساں حضرت زید بن ارقم زائین کہند ہے نے ایدھروں جن و بلے امام دامر مقد ک نگھیا۔اوہ می نیز ہے تے بلند میر ہے موہنوں قرآن دی آیت جس و بلے سی۔ کہ اصحب محصف دا واقعہ بڑا مجیب داقعہ اے۔

اصحاب کہف دا واقعہ بڑا عجیب واقعہ اے حضرت زید بن ارقم رہائیں ارقم رہائیں اور کہ اللہ اسلام میں کھر کی وجہ کہند سے نے امام پاک داسر مبارک نیز ہے اتوں پھریا۔ تے میں کھر کی وجہ بین اسلام یاک گذرے نے بالکل اسیں بالمقابل سال آپ داسر بین الکل اسیں بالمقابل سال آپ داسر

مقدی میرےوں ہویا۔ نے امام پاک دے لب مبارک ہلے ہمریاں اکھاں وچہ اکھاں بارک ہلے ہوئے نے کیکن میرے اکھاں بارک جیب اکھاں بارک آپ نے فرمایا زید بن ارقم بڑے عظیم واقعے ہوئے نے میں امام دیاں نالوں عجیب کیسے واواقعہ نہیں۔ حضرت زید بن ارقم کہند ہے نے میں امام دیاں لباں و چوں ایہ گل تی میر اواقعہ سب نالوں در دناک واقعہ اے حضرت امام حسین بنالی و چوں ایمو کے دمشق ول جلیا بریدکول حسین بنالی و شق ول جلیا بریدکول کونے توں دمشق ول جلیا بریدکول کونے توں دمشق ول جلیا بریدکول کونے توں دمشق جارہے نے۔

تاريخ داك ببور عجيب واقعه ملدا كه دمتن ديرسن راه و جهاك شام یے گئی۔ تے حضرت شہر باتو وہالی اک کنیزسی۔ ایرانی جہدا تال سی شیریں۔شیریں نامی اک عورت کی ٹی شہر بانو دی باندی سی تے بیود نے مانے تول ای ایمه و فا دارنوکرسی انهال دی بی بی شهر با نو دی اکسیستی دی قریب شام آئی۔شیریں نے ٹی ٹی شہر بانونوں عرض کیتا۔ محتر مدمیرے کول مجھز بورات نے کھونفذی اے اجازت دوالیں ستی وجہ جاکے میں کھے کیڑاتے کھان بین دیاں چیزاں خرید کے لے اوال کی ٹی شہر ما تو کولوں اجازت کی شیرین تو کرنے شہر باتو نے کیا جااور اجازت اے۔شام داونت کی لینی دا درواز ہیداے۔ دستک جس و ملے دروازے تے دلی تے اوس سنی داجیروا سربراہ ی عزیز بن بارون اوبدا تال مي اوين دروازه كوليا ـ دروازه كولديال اي اوين كهيا ابلاً وسهلأ مرحبانه باشيرين شبرين مرحيا شيرين كهندي مينون تعجب موما كهانهون ميريه المراكس طرح علم مويا أثيل كربلا وجول لنے ميٹر آئے آل بستى وجہ مشام ی اے میں دروازہ کھناھایا ایہ شیریں نوں کہندامرجیا تیراایناای کھرایے تے دروازہ کھول کے استقبال براکرداانے۔

حضرت نثيرين كهندى تسين دسوميرا ايهه نام تهانون كقون معلوم بهويا

ا ہے جزیز بن ہارون نے اکول عرض لیتی عزیز بن ہارون آگھن لگامیں الیس ستی دا سب توں وڈ اراہب آں۔تے بہودی آںتے بہودیاں دارہنما آں۔عزیزنے آکھیا اج رائیں مینوں عجیب وغریب خواب آئی ساڈے نی حضرت موی علیلا نے او ہنال دے بھائی حضرت ہارون عَلَيْهِ دوبال تبيال دى مينوں زيارت ہوئی ا ہے تے جعرت موی عَالِیلا خواب وجہ سیئے روند سے نے۔ ہارون دی اکھال وچوں بھی آنسو ہے نکلدے نے میں عرض لیتی یا نبی اللہ یا موی علینا سیں روندے کیوں ہے اور حضرت موی عَالِیَلا نے فرمایا۔اے عزیز کیوں نہرووال اج نبی آخرالز مان دا دونها حسین کربلا و چهشهید ہوگیا اے اج سارے عرش اُتے كرام چيا ہويا اے اح فرشتے بھی حسين دي قرباني تے آنسو سے بہاندے نے۔اج ملا تک بھی امام حسین دی یا دوجہ ہے روندے نے اج سارے بی بی یاک دے دو تہرے دی قربانی نول آنسواں نال خراج عقیدت ہے پیش کردے نے عزیر حسین شہید ہوئے نے میں عرض کینی یا نبی اللد کیا حضرت محر ملتے اللہ نبی برحق نے۔اسیں تے بیودی آب اسیں تے اوہوں من دے بیل سے موسی عَلَيْهِا فِي آلُول جُوابِ دِمّا أيبِهِ عِزيرَ تُول تے ورکنارتوں تے ميرا امتى ايعزيز توں میرا اُمتی ایں ایہ اوہ نی محرعر کی طفیے تاہے اوہ رسول ای اک لکھتے جوی ہزار پیمبران کولوں اللہ تعالیٰ نے ایبدی صدافت دی گواہی دوائی ہوئی اے۔ میں بھی ایسے بی واکلمہ بردھناں وال سارے نی ایبدی صدافت دی گواہی ديند المفريز بن بارون ني كالكيارشيري جدول دي من ايبه خواب ويلطي اے۔اوے والے میں اٹھ کے کلمہ برا صے تحریط النے علاماں وجہ داخل ہو چکیاوال اہل بیت عظام جس و ملے پربیدد ہے درباروچہ آئے۔ مسلمانوں تاریخان اٹھاکے ویکھو۔جلاء والعیون دی ایہدروایت اے۔

بریددادربارلگاہویاا ہے۔انام پاک دامقد ک سرجس ویلے یزیددے سامنے پیش
کیا گیا۔خدادی شم اے بریددی اکھان و چون بھی آ نسوآ گئے رو پیایزید دربار
چار جو فیرے بیٹھے نے عیان سلطنت انام پاک داکٹیا ہو یا سریزید دے دربار
وچآیاتے جلاء والعیون اٹھا کے ویکھو۔ بزیددی بیوی ہندان قتم اے۔دربار و چه
آن کے دون لگ پی تے بزید نے بیوی نون آ کھیا۔ ہندان مینوں بواافسوس
آن کے دون لگ پی تے بزید نے بیوی نون آ کھیا۔ ہندان مینوں بواافسوس
اے ایہ ابن زبادنے زبادتی کیتی اے میں بیس چاہندای کہانام سین شہید کینے
جان توں وال کھلارتے چنگی طرح روتے آ ووفغان کر تے دنیا نون روکے دی

چنانچة تاريخ شامدا ب كدامام حسين والنيز داسب تول ببلول جيهزاماتم كيتا اوہ یزیددی بیوی نے کیتا۔ بریددی بیوی مندال نے وال کھلارے بریددی بیوی نے طمامیے مارے چرے تے برید دی بیوی نے آہ وفغاں لیتی تے رورو کے چیخال مار مار کے کے اینے خاوندی دی بریت داا ظہار ماتم کرکے کیتا۔ بہلی ماتم کنال امام سین دی بریددی بیوی اے برایمان نال دسوکیا بریددی بیوی دے وال کھلار نے ماتم کرنارونا آہ فغان کرنارونا نی یاک دی کچبر کا وجہ قبول ہوسکدا انے معلوم ہویا ہررون والاضروری ہیں اوہ سجا بھی ہووے رونے مردے وی مند بے نے رونا فریب دا بھی منداانے برید دیے سامنے امام یاک داسرمقد س اے سے یاسے مزید دایئر معاوند اور سے بیز دانام وی معاوری مربی بریدنے جھے غلط کرنے دی خاطر امام زین العابدین نون کری نے جگہ دلی مصبے باسے امام حسين ذالنيا و عما جراد حضرت زين العابدين يزيدد ع كهي ياست بينه نے کری تے تعے یا ہے بزید دابیا معاور اے نے بزید نے آ کھیا ایہ نوجوان كون المصين توفي كم بن الكركم جناب امام حسين والنيز زين العابدين اي

يزيداً بندا ميں تے سنياسارے شہيد ہو گئے نے او بنے آ کھيا يہد بارس كربلا وچه بهت زیاده اسمال بیماراً نے تلوار اٹھانی مناسب نہیں بھی۔ ایہ گفتگو ہور ہی اے نے معاوب پرید دا بیر سے یا ہے بیٹا ہویا تھوڑی دیر بعد پرید دے دربار وچه عظمت دانقاره و جیاجیم سے بادشاہواں دے درباراں وجہ نقارے وجدے نے تے معاویہ نے اید هرمنه كركے زين العابدين نوں مخاطب كركے كہندا۔ و مکیرزین العابدین تیرے باب نے مجھ مہیں کھیا۔میرے بیودانقارہ وجدا بیاا نے معاذ الله دمعاوية في حضرت زين العابدين نول ايبه طنزيتي كه تير ب باب نے کی تھٹیا۔سارا خاندان قربان ہویا۔ ویکھے لے میرنے پیودا کچھے نہیں وگڑیا۔اج يزيددانقاره پياوجداا\_\_\_زين العابدين ظالفيزس كے خاموش ہو گئے آپ نے کوئی جواب نددتا۔ تھوڑی در دے بعد قریبی مسجد وچوں اذان دی آواز ا آئی تے جس وسيليموذن بن كهيا اشهدان محمد رسول الله حضرت امام زين العابدين والثير کھڑے ہو گئے کہن گے اوہ ظالما تیرے باپ دانقارہ کھے سالاں تک وے گا و مکھا یہہ نقارہ میرے نانے داوجیاای تے ساری دنیاوچہ وجدااے تے قیامت تك نقار ے وجد ہے اى رہن گے۔

نعره تكبير التداكير نعره رسالت يارسول الله

تيركباب دانقاره چنده سالال تك المير النالة وانقاره قيامت تك وجنااے بربیرنے جس ویلے ایہ گل سی دوباں دی بربیر ہس بیا ہس کے آگان لگا ميرك يترمعاويهال متحاربي المستحاربي المستحار بن العابدين المحرب زخم خورده كن سارے كربلادد معظراينال اكھال بال و كھے كآئے كن۔ تاری وچهادندا مدینے وچهاک مرتبه محددے دروازے وجه حضرت زین العابدین کھڑ ہے سن۔اک قضائی کتاھیا گلی وچوں سری پیا بکری دی وسیح

قصایال دی عادت ہندی سری پھڑ کے جھی و بچدے نے۔ نے مدینے داقصاب الج نہتھ وچہ سری پھڑی ہوتی اے تے وین واسطے بازار وچہ بیا پھرے۔زین العابدين مجدد كدرواز كوجها فاكرالله يع كردك في آب في قصاب نوں بلایا۔فرمایا تون سری بیاو بچنا بکرے دی توں ایہوں ذرج کینا سی میرے اك سوالداجواب وتيل فصاب عرض كرداحضورفر ماؤمين حاضرآ ل فرماؤ \_ فرمايا بتا نیج چیری کے توں نے جب اس کولٹایا تھا تو تو نے اس برے کو یائی بھی بلایا تھا قصاب دسین ایمنوں ذریح کیتا سی سلے بالی بلایا سی۔قصاب آگھن لگا حضور میں ایہنوں اچھی طرح جارا کھلایا سی بالی بلا کے پھیرایہنوں ذرح کیتا ا ہے زین العابدین دی سے نکل گئار ہائیری بے نیازی تو راصد قے جاوال اج ونیاداک براے ذرح ہووے تے رج کے یالی لی کے جاوے تے جارے کھا کے جاوے۔ تیری بے نیازی دیے صدیقے جائے میراسارا خاندان کربلاوچ شہید ہویا تے یا سال ہوگیا۔ سے یالی جیس دتا سے خوراک جیس دلی رہا . تیریال بے نیازیال تول جا بیں تے بوسف ور کے سوہنیال نول کھوہ و جہست

آپ دے پترامام جعفر صادق اک واری کہند ہے نے حضور تہا نوں کدی ہیں۔
ہسدیاں نہیں ویکھیاں حضرت امام زین العابدین ساری زندگی کدی نہیں
مسزائے کدی تبسم بھی لبال نے نہیں آیا۔ تاریخاں وجہ موجودا ہے۔ خاموش
زندگی گزاری ذکر اللہ وجہ زندگی دی کوئی خوشی حضرت زین العابدین نوں ہسا
نہیں سی پتر نے آکھیا اباجی خوشیاں بھی آندیاں نے تہاڈے چرے نے کدی
اسال تبسم ہیں ویکھیا۔ آپ نے فرمایا پتراجو میں اینیاں نال ویکھیا افسوس تو اوہ

تهيل ويكهيا - بينامين كربلاو جداية اباجي نون شهيد منديان ويكهيا - مين على اكبر نول شہید ہوندیاں ویکھیا نتھے بھرا دی شہادت ویکھی۔ میں جا ہے بھتر ہے بھرا شہید ہندے ویکھے۔ بیٹاجہندیاں نگاہاں حسین دی شہادت نوں و مکھ لیا اے أومديال لبال تتبسم كدى جين أسكد ازخم خورده من امام زين العابدين يزيد نے آ کھيا ستى لرو كے زين العابدين فرمان كے۔ يزيد مينوں تيرا چینے قبول اے لیکن ستی دی شرط ایہہ وے اک ملوار معاویہ دے ہتھ وجہ دے اک تلوارمیرے ہتھو چہ دے تیرے سارے درباری تماشانی بن کے ستی ویکھن تے فیصلہ اوروں ہوئے جدوں اک دی جان جلی جائے دنیا توں تے بریدو مکھ كربلاد مار مبارك بدل التقط اى ندل الوال تحسين دابيراى نه هيل دل جوئی واسطے بربد نے آ کھیازین العابدین کوئی خواہش ہےای تے فرماؤ \_ کوئی آخری تمنا آب نے فرمایا ہاں میری اک خواہش اے میرے اہاجی دا قاتل مير في والي كينا جائے تے شريعت وے مطابق اوبدے كولوں بدله لوال یزید کہن لگا ایہہ میرے کنٹرول توں باہراہے میں قاتل پیش ہیں کرسکدا كوئى بورخوابش آب نے فرمایا دوسرى خوابش ابليب اطبار ديال ياك دامن يبيال تيمينول باعزت طريقي نال ترمصطفي منطقيات ديدربار يبنجا دتاجائ سانوں مدینے بھیج دیویز بدنے کہیا زین العابدین سانوں منظور اے۔جس طرح فرماؤ کے بہانوں مدینے پہنچاد ئیاں کے کوئی ہورخواہش آپ نے فرمایااک ہورخواہش اے کل جمعہ اے معددی تماز وجہ خطبہ کین دی اجازت مینوں دنی جائے میں خطبہ کہنا جا ہا جمعے دایر بدنے بھی خوش کرن دی خاطر وقتی طورتے ہاں کردنی ۔ کہل اجازت اے میجدوجہ جناب خطبہ میں ویو۔ مسلمانو تاری شاہر اے جیروا خطاب زین العابدین نے جمعے وے

نمازیاں سامنے کچا آپ نے اٹھ کے جس ویلے اینان فرمایا۔ جیمڑے ہیں یہ بیان دے پہنچان لوو میں حسین دی شہادت داعینی شاہد آ ں۔میریاں نگاہاں دے سامنے ابا جی شہید ہوئے نے میریاں نگابال دے سامنے میرا خاندان قربان ہویا اے۔ میں ابنیاں نگاہاں نال ابنیال مستورات نوں قیری بن دیال ویکھیا۔ میں مدینے توں مڑ کے کونے نے دشق دیاں گلیاں وجہ قیدی بن کے يجريا \_ منس اوه زين العابدين آل جهداا بالمحرمصطفى ويستطيع وى مهرنبوت داسوار سی۔ میں اوہ زین العابرین رہائی آجہدے اباجی دے حلق نوں محرمضطفے ملت علیم چمدے رہے جس وسلے آپ نے کربلا دیاں گلال شروع کیا تے بربدنے موذن نون اشاره کیتا که تون اذان آکھ۔ که اگر انہاں داخطاب بدستور جاری ر میاتے اضطراب نال کوئی بغاوت پیدائد ہوجائے۔موذن نے اوان شروع لیتی زین العابدین خاموش نے جس و ملے موذن می یاک دے تام اُنے آیا۔ اشھد ان محدرسول الله حضرت زين العابدين في موذن نول اشاره كرك فرمايا موذن ذراحب كرجاحضوروانام جس ولياآيات زين العابدين نے قرمايا۔ اوه بریدوں محمہ تیراداداا ہے کہ میراداداا ہے۔ تیرانانا ایس کہ میرانانا ایس دس محمدنال تيرارشتها كميرارشته اعطالماتول ني دعون دعر شنة دالحاظ بيل كيتا بول برید محرکهدانانا اے۔ محرتیرانانا اے کرزین العابرین دانانا اے۔ بریدنے ويصابري عدباتي كل ائے كرھر مارانجوم مستعل نبهوجاتے او منصودن الول الكياجلدي اقامت الهاقامت كهلواكية امام نول كهياجماعت كراؤب حضرت زین العابدین ملافظ برید دیار دیول حضرت نعمان این بشیر دی قيادت النامدينه موره ينجيا في واقعات انشاءاللدا كله جمع بيان كرال گاب واخر دعونا الحمدالله رب العالمين

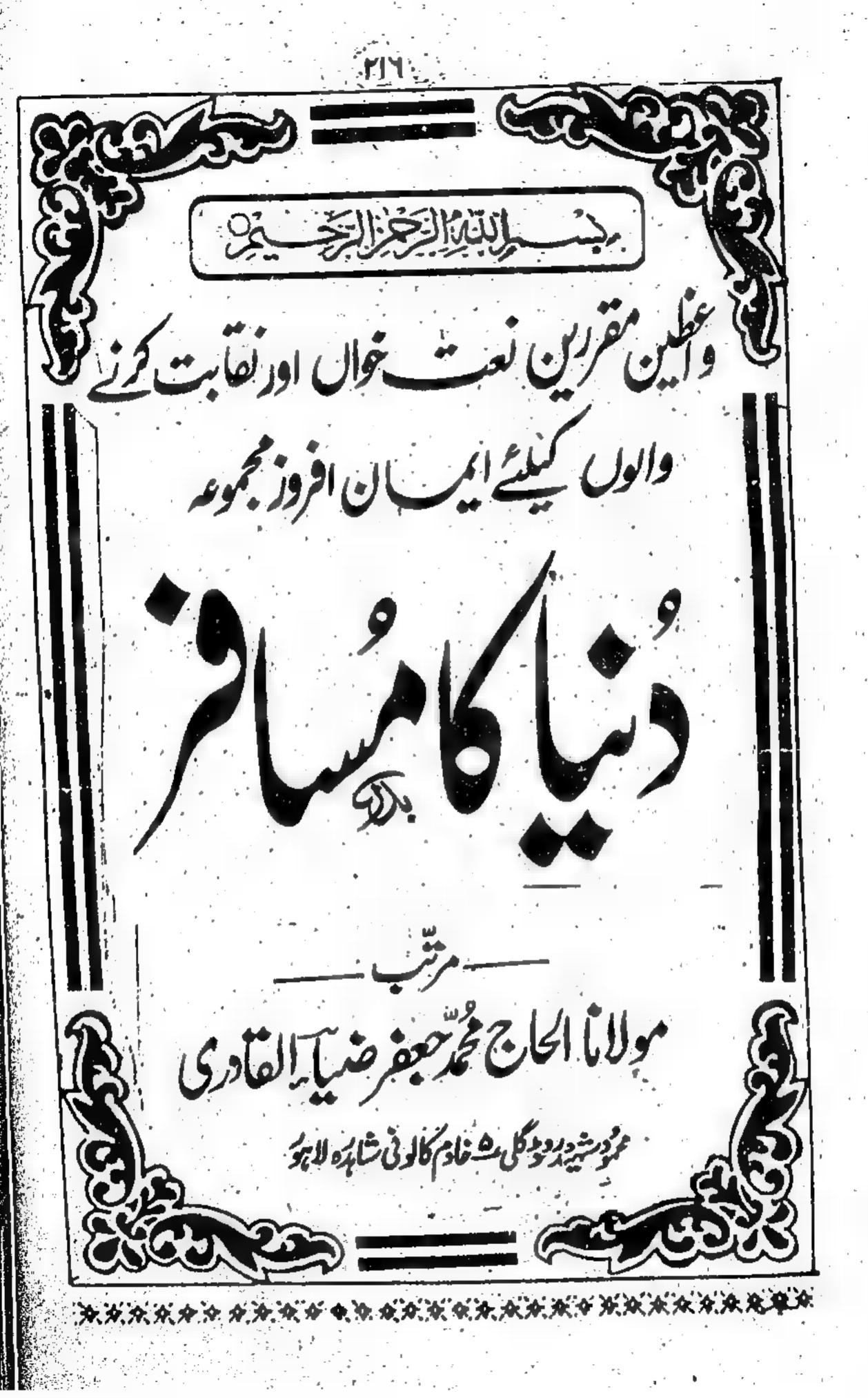

Marfat.com

الْبَحَمَّدُ لِلْهِ الْمُسْعَانُ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَعَلَّمَهُ الْبَيَانَ وَالشَّلَامُ عَلَى اَفْضَلِ الرَّسُلِ سَيْدِ وَالشَّبُلِ مُنحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ الْإِنْسِ السَّبُلِ مُنحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ الْإِنْسِ السَّبُلِ مُنحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَسُولِ الْإِنْسِ وَالشَّهُ وَسَلَّمَ رَسُولِ الْإِنْسِ وَالشَّهُ وَسَلَّمَ رَسُولِ الْإِنْسِ وَالشَّهُ وَسَلَّمَ رَسُولِ الْإِنْسِ وَالشَّيْسِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسُولِ الْإِنْسِ وَالشَّهُ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ وَصَحْبِهِ اللَّذِينَ تَصَرَّفُوا اعْلَانِ وَالشَّكِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَانِ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللَّهُ وَلَيْ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

فَاعْدُ دُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ السَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ السَّيْطِينَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَامُ عَلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُلَامُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ

صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الامين وتعن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين.

قَالَ النَّلَةُ تَنعَالَى فِي شَانَ حَبِيبِهِ مُنْجِرًا وَّامِرًا . إِنَّ اللَّهُ وَمُلَولًا وَمُلُولًا وَالْمَ وَمَلَائِكُتُ لَكُنَّهُ يُنصَّلُونَ عَلَى النَّبِي لِنَايُهَا الَّذِينَ الْمَنوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا .

> الصلوة والسلام عليك يا رسول الله وعلى الك واصحابك يا حبيب الله

گرامی قدرمسلمان بھائیوالسلام علیم میں نہاڈی خدمت و چہوعدہ کیتا سی
کہ شہادت امام حسین زبالٹیئہ و ہے بعد قاتلین امام حسین زبالٹیئہ داجیہ انجام ہویا
اور قدرت دی طرفوں جیہوا دردناک دنیوی عذاب انہاں تے اللہ تعالی نے
نازل فر مایا۔اور تاریخ دے و چہ جیہوا ہولناک انقام لیا گیا ہیں تہاڈی خدمت
و چہوش کراں گا۔

چنانچەاس سلسلے وچە میں قرآن مجید دی اک آیت کریمه تہاڈی خدمت وچه تلاوت کیتی اے۔اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے۔ اِنَّ الَّذِیْنَ یُوْ ذُوْنَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ '

بینک او ہ لوگ جیہڑ ہے اللہ تے اللہ و ہول نوں صدمہ پہنچا دے نے دکھ پہنچا دے نے دکھ پہنچا دے نے دکھ پہنچا دے نے یہ و ذو ن ، اذبیت ، صدمہ ، ایذ ا ، دکھ ، رخ اور تکایف پہنچا دے نے اللہ تے اللہ دے رسول نوں اللہ تحالی نے ارشا دفر مایا۔ لکت بھم اللہ فی اللہ نیکا و الآجو ہ

الله نتالی انهال اُت دنیات آخرت و چه وی لعنت بھیجد ااسے جیموے لوگ الله نتالی الله دیار اسے جیموے لوگ الله نتالی لوگ الله دیار میں مدمہ پہنچا دے نے دکھ دیندے نے الله نتالی دی دنیا و چه وی الله نتالی دی دنیا و چه وی الله نتالی دی انهال نے لعنت ہوئے گی۔ و اُعَدَّ لَه 'عَذَا بُ عَلِيم۔ (پ٢٢عم)

بهي د كا و من مينون و كارتا و من اذاني فقد اد الله تعالى جهنه ملى والمنظيلي والمالي أول صدمه بهنجاما اوسندرب تعالى نول صدمه يهنجايا جهنه مير بياك وال نون د كه ينجايا او بني مير ك ذات نون د كه يهنجايا جهنے ميرى ذات نول د كھيئنجايا او ہے رب دى ذات نول د كھ پہنجايا۔ شہادت امام حسین منالتین دے نال مملی والے نوں دکھ پہنچیا۔ نبی ماک دے دکھ دے نال اللہ تعالی نوں دکھ پہنچیا۔ اور الیں آبیت دے مطابق جنہاں نی ياك نول ايذا دني ابل بيت نول شهيد كيتا او منال رسول كريم طفي ينه نول رجور تر ملول كيتا \_ الله كريم في مايا لعنهم الله في الدُّنيا و الآخِرة ایتقوں اک ایم پیزوی و بن وجدر کھوفر آن یاک دی جیموی آیت اے برااك دروناك ايبه دااك نتيجه المصطفى اللدفر مانداا بيبرا المينول صدمه و یوے تے میر مدرسول تو ال صدر مدیج اے اور دیے ہے وی خداوی لعنت اے تے قیامت والے دن وی رب وی لعنت اے۔ للزامه المانول دعاا يهدريا كرو -التدنعالي سانون مي ياك طيفي أنول صدمه بیجان تول بجائے۔ صدمہ کسے تول مارے نے ای جیس پہنجایا جاسکدا۔ بحى د كالمنظانا ـ يسودون وامصدرايد اصدمه وكله الكيف كونى ضرورى تہیں کسے نوں کل کیتا جائے تا ای د کھ دینداا ہے ایمیہ مفہوم عام اے قرآن پاک دى آيت دا كسيرنگ و جدوى رب د ئے رسول طفي اول سي حصد مدينجا دتا۔ خدانخواستهت قرآن دی آیت دے مطابق الله تعالی فرماندا اے دنیا وجہتے آخرت وجنای میری اوبدے تے لعنت اے۔ لہٰذا ایہ مضمون اینال تاویل اے تسبیل خوداینیاں ذہنال و جیسو چول کہ ى ياك منظيمة نون كبريال كبريال كلال و كاينجاسكديا في صرف قل كرنااي

مرادبين اكركوني ابل بيت دى توبين كرداا الاسامل بيت نول گالى كثر هداا معاذ الله نبي باك مطفي الله ديال بترال نول حضور ديال دهيال نول سركار دوعالم مستقليم ازواح مطهرات تول حضور طشيقين بيان ويول في ابنال وچوں کے دی تو بین کرداا ہے۔ تے دسوایمان نال نبی یاک طبیعی تو اس صدمہ نه پینچ گااگر خدانخواسته کوئی امام حسین دی تو بین کرے آپ نوں تیرابازی کرے خوانخواستدا گرکوئی محص امام حسین نول باغی قرار دیوے معاذ الله۔ نے کیارسول ياك طلط المستالة أنول صدمه يبنيان والى كل تبيل - كولى محص الرامام والنفي وي كستاخي كرے نے رسول سلنے اللے توں صدمہ اس ۔ ہے بی دی دھی فاطمہ دی گستاخی كرے تے نى تون صدمها ہے۔ ہے كوئى ئى ياك طفي تائي دے معز زسرال صدیق اکبر والله دی گتاخی کڑے ایہ بھی نی یاک نوں صدمہ اے۔کوئی فاروق اعظم من الندوي توبين كراما يهديهن في ياك طفي تو ك صدمه المارعا كرمومنا الله تعالى تيري زبان نبي ياك نول رتجورنه كرے آمين كيونكه ايهد المنطقي براخطرناك نتيجه إى فرمايا \_ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنيَّا وَالآخِوَةِ ـ

جیم ارسول کریم مطیقاتیم و بے دل نوں رنجور کرے اچھا استھے مزے دی گل دیکھوقر آن دی آبیت دااصول فرمایا۔

إِنَّ الَّذِينَ يُوذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَه -

اوه لوگ جيهر مايذ اينجاندے في الله تول تے الله دے رسول طلط الله

حالا نکر اصولاً بیان دافقاضا ایم بی ایم دی بعد بھی و رکسو که و دافظ ادیما کعکه می الله و رکسو که کری شان ایم به و ساله و رکسو که که کری ایم بی بیاب مشیقها نول در در ایم کی داری شان ایم و در اگر کو کی نبی بیاب مشیقها نول صدمه دیندا ایم بیل بیاب مشیقها نول صدمه دیندا ایم بیل بیل بیل بیل بیل ایم ایارایت دیندا ایم می ایم دادل دکھا ندا ایم سین نیس چا بهندا میرا بارایت دیندا بیل میلی والے دادفاع کرناوال او بین او بیل کمی والے دادفاع کرناوال او بین و در در در مالا کدری بیلی میل مین نیس چا بهندا میرا کمی مین بیل مین نیس چا بهندا میرا کمی مین نیس چا بهندا میرا کمی مین نیس چا بهندا میرا کمی مین نیس کا دادفاع کرن والا دل دکھا یا سوکمی والے دائے لعنت میں بیس کمی والے دائے لعنت میں بیس کمی والے دائے دادفاع کرن والا دل دکھا یا سوکمی والے دائے لعنت بیس بیستان کا دائے دائے دائے دائے کا دائے دائے گارات دالا دل دکھا یا سوکمی والے دائے دائے دائے کا دائے کی دائے کی کا دائے کا دائے کا دائے کی کے دائے کا دائے کا دائے کا دائے کی کا دائے کی کے دائے کا دائے کا

جے میزے یار دا دل دکھایا دنیاؤ چہ بھی تے قیامت و چہ بھی لعنت دے۔ اوال گا

البندامسلمان دعا کرنی باک مطلعاً آن دادل ندر کھے تیرے کولوں اوہ بولی زبان و جول بولی جیمری کملی والے مطلعاً اول چنگی سکے اوہ کل

کرجیم کارب نون سوی کے ایم درب دا جبیب ای برانازک آ مجیندای نے اگر ایم در انازک آ مجیندای نے اگر ایم در سے میں داختی ہونا۔ ایم ندیس در اضی ہونا۔

بہر حال میں بیاعرض کرناں سال جہناب لوکال نے امام حسین والنیز نول شہید کیتا۔ اہل بیت نول شہید کیتا۔ انہاں براہ راست ٹی باک مطفق آنے دا دل دکھایا جے نے باک مطفق آنے دادل دکھایا او ہے رب کریم دادل دکھایا۔

قیامت والے دن تے لعنت جیم کی پینی ایں۔ اوہ تے ضرور پینی ایں پر دنیاوج ای اللہ تعالی نے قاتلین حسین وٹائٹ نو ل لعنت دے طوق پا دتے۔
ایہ تاریخال و چرموجودا نے فصیلی واقعات جسطر ح کر بلا د بے سیس میں دے او کسے کتاب و چرمر بوط نہیں ملد ہے۔ شہادت تک واقعات مر بوط تاریخان و چرملد ہے نے شہادت دے واقعات کچھ حدثیاں و چرملد ہے نے اشار ہے جیم دیاں کتابال اشار ہے جیم دیاں کتابال و چرتاریخی واقعات۔ پچھ سیرت دیاں کتابال و چرملد ہے نے فردا فردا کراللہ و چرتاریخی واقعات۔ پچھ سیرت دیاں کتابال و چرملد ہے نے فردا فردا کراللہ و چرتاریخی واقعات۔ پچھ سیرت دیاں کتابال و چرملد ہے نے فردا فردا کراللہ تعالی نے انہاں تے عذاب نازل کیتا۔

یکھ بزرگال دین دے اقوال جیہو ہے عینی شاہدی۔ انہال جیہو ہے نظارے ویکھے۔ ایبہ بھریاں ہوئیاں کتاباں وچہواقعات نے۔
میں چند کتاباں دامطالبہ کر کے جیمو یاں چند چیزاں ویکھیاں نے نتہاؤی خدمت و چدوض کراں گا۔

حدیث و چه آندا حاکم اور متدرک دی روایت اے۔ حاکم اور متدرک ایہددوہاں کتاباں و چه ایبہدروایت حضرت عبداللہ بن عباس بڑا جہ توں مروی اے سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کردے نے کہ نبی کریم منظی آنے نے ارشادفر مایا۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس روایت کردے نے کہ نبی کریم منظی آنے نے ارشادفر مایا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے میری تسلی دی خاطر مینوں فر مایا۔ سوبنیا یا رسول اللہ منظی آنے ا

تیرے دو تہرے دی شہادت تیرے نواے دی قربانی ایہہ مشیت ربانی ایں۔
ایہہ ہوکے رہنا ایں۔ یہ سوہنیا ملال دل نہ کریں۔ میں قادر وقیوم خداوال بیل زکریا غالیا دی شہادت دے بعد زکریا غالیا دے انتقام دے وجہسر ہزار یہ دویاں نول قبل کرایا ہی۔ حضرت زکریا غالیا دی شہادت دے بعد اللہ نے سر ہزار بہودی انتقام مروائے حضرت زکریا غالیا دی شہادت دے بعد اللہ نے سی پاک مراد بہودی انتقام مروائی مردا نے حضرت عبد اللہ بن عباس ڈائی کہندے نے نبی پاک مطابق تی فرماندے نے مینوں ربدا فرمان یا دائی سو بنیا۔ تیرے نواسے حسین دے شہادت دے بعد یا رسول اللہ مرف تی ای کہا تھے تے جالی ہزار جیمر مے موذی نے شہادت دے بعد یا رسول اللہ مرف تی آئی ایک کھے تے جالی ہزار جیمر مے موذی نے میں انتقاماً دنیا وجوں ختم کراں گا۔

چنانچ تاریخ شاہرا ہے ایہ جبہر اعدد حضور پاک طفی آئے اسے دسیا۔ حدیث
پاک و چداللہ تعالیٰ نے ایس عدد نوں بورا کینا ۔ جس وقت امام عالی مقام وٹائنئ
شہید ہوئے نے میدان کر ہلاو چدا کی مجھ واقعات پیش آئے۔ شہادت و ب
بعد جدوں امام پاک داسر مبارک نیزیاں تے نظیا گیا۔ حضرت امام پاک د ب
جسد مبارک نے ظالمان و سے گھوڑ ہے جدون دوڑ ہے۔ کر ہلا و چہ پچھ واقعات
ہوئے ایم پختلف آثار دیاں کتابال و چہ موجودانے۔

اک واقعہ تاریخ و چہا یہہ ملدا اے کہ اک شخص نے حضرت امام حسین مثالثی واکڑ نہ اُتارے خود بہن لیا۔ گستاخی دی نیت نال جسم مبارک توں آپ دا کڑ نہ مبارک اُنتاریا۔ اور اوس کڑتے و چہ بہتر جھیدس تقریباً زخمال دے۔ جنے زخم کے س کڑنہ جھدیا ہی۔

ا المام باک واکر شطالم نے جس وسلے جسم اُتے بالا۔ خالق کا کنات نول با تف اُتے غصرا یا۔ ایہ ممارک کڑے میر نے بی باک دے دوتھر سے نول نے دا اے۔ ایہہ کے طالم دے جسم اُتے بھیدانہیں اودھروں امام عالی مقام فلائی دا کرتہ بہدیا۔ ایدھروں فالق کا کنات نے اپنے انقام نے غصے دے نال اوس و کرتہ بہدیا۔ ایدھروں خالق کا کنات نے اپنے انقام نے غصے دے نال اوس و سے سارے جسم و چہ کو ہڑ دامرض پیدا کر دتا۔ کر بلاوچہ ای۔

جس ظالم نے کربلاو چرامام پاک دی تمیض لاہ کو بین نال آپ پائی۔
تاریخ و چہ آندا قدرت نے اوہ نول کو ہڑیاں کر دتا۔ اور بہتر زخم من امام حسین
دے جسم مبارک تے۔ تے قدرت نے اوہ دے جسم دے اندر بہتر سوراخ بید
کیتے جنہاں و چوں ناسور دی طرح خون بیندای اوہ رے جسم و چہ بد بو پیدا ہوگئ۔
اور واقعات و چہ اوندا اوہ نول اپنے آپ تول نفرت پیدا ہوگئ۔ اوہ کر بلا د دے میدان و چوں فرار ہوگیا۔ ایہ کر بلا د دے وجہ داواقعہ

اک ہورواقعہ حضرت خواجہ من بھری رہائے ہے آپ فرما ندے نے مرے

تک ایہہ روایت بینی شہادت دے بعد جس و یلے قیدی بنائے گئے اہل بیت
عظام دے نفوس فقرسیہ بی بی شہر بانو جدول جنگی قیدی بنیاں حضرت زنیب چنگی
قیدی بنیاں۔ اہل بیت دیاں عزتاں تے ناموساں جدول ظالماں دے نرغے
وچہ آئیاں۔ حضرت من بھری والٹی کہندے نے میرے تک ایہہ روایت بینی
اے جیمر ے جیمر ے ظالم نے بری نظر نال اک مرتبہ بی بی شہر بانوں نوں
ویکھیاں۔ یا بی فرنیب ول نظر اُٹھائی کر بلا دے میدان وچہ ای قدرت نے
انہاں دی بینائی کھوہ لئی تے انہیاں کردتا۔

کئی اوہ ظالم جہناں نے گتاخی دی نگاہ نال ناموں فاطمہ زنیب نول ویکھیا۔ فالق کا کنات نے کر بلا وجہای ویکھیا۔ فالق کا کنات نے کر بلا وجہای بینائی توں محردم کرچھڈ یا۔ انھے ہوگئے۔ ساری زندگی تھوکران کھا کھا کے ظالم مرکئے۔

اک ہور واقعہ اے تاریخ و چہ کہ جس طالم نے سب توں پہلاں امام حسین بنائی دے ہر مبارک نوں نیزے نے فنگیا سی۔ خوشی دے اظہار نال بعد و چہ بھی تاریخ دسدی نیزے نے بلند کرکے ای طالماں کھڑیا سی۔ لیکن پہلا شخص جہنے مرمبارک نوں نیزے نے بلند کرتے امام حسن بھری فرماندے نے میرے تک مرمبارک نوں نیزے سے بلند کھتا۔ امام حسن بھری فرماندے نے او ہدا چرہ فنزیر دی ایہ دوایت پینی اے کہ کر بلا دے میدان و چہای خدا تعالیٰ نے او ہدا چرہ فنزیر دی شکل و چہ بدل دتا ، جس نے بہلی مرتبہ گستا خاندا نداز نال امام حسین وی تھی دے سر نوں نیز نے جس نے بہلی مرتبہ گستا خاندا نداز نال امام حسین وی تھی دے سر نوں نیز نے جی افرادی فردا فردا فیرا چرہ می کے او ہدا چرہ مینا دتا۔ اور ایہ نے افرادی فردا فردا فیرا چرہ نے اللہ تعالیٰ دے قبر اور غضب نازل اسے سلسلے و چہ

جسم تے ملدااور پچھے سردی اے اگ دی آنگیٹھی اوس ظالم نے اپنے پچھے رکھی اے اور پانی پانی پیار دا اے شدت دی پیاس لگی اے سامنیوں جسم گرم اے پچھوں جسم سرد اے سخت پیاس لگی اے تے پانی دا بیالہ جس و پلے حلق تک لیا ندا بعض رویات و چہ آندا جس و پلے بین لگذاتے پانی نوں خدا خون و چہ تبدیل کردیندااے۔

بعض روائبتال وجدآ نداا بيايوري طافت استعال كردايراك ياني داقطره الله تعالی اومدے طلق توں تھے جیس اُ تاروا پیاس پیاس کروا ظالم بلک بلک کے اڈیاں رکڑ رکڑ کے طالم دنیا توں چلا گیا۔ ایہ بھی روایت حضرت حسن بھری رحمته الله عليه تول مفتول ا\_\_حضرت حسن بصرى ومنتيجية فرماند \_ نے اک بزرگ میرا دوست نج بیت الله اُئے گیا۔ خانہ کعیہ نج کزن واسطے نے حسن كهند ب نے او ہے مينوں ايہہ واقعہ سنايا۔ كعيے شريف دا طواف پيا كردا۔ اک محص تے حالت ایہ و ہے احرام وجہ چیرہ نگامنداا ہے۔احرام وجہ کندھا بھی نگا مندا اے۔اک محص کعیے دا طواف پیا کردا۔ جہدا ہماراجسم احرام وجہ ملفوف اے۔اوراو ہے چرے تے بھی احرام داکٹر ایایا ہویا۔تے چرے تے احرام دا يرداياك كعيداطواف بياكردااك اوربر كسوزت كدازد عال اوهوض پیا کرداا ہے۔ میراستوال جے اے پاللہ ہرسال میں تیری ہارگاہ وجداونال ایہہ ياالتدملتزم تيركم وابوباا ملتزم نول اومنج جيها ماريا طواف دے بعدتے رو روکے کہند امولامیر استوال جے اے۔ ہرسال کعیے دی زیارت کئی اونا ل یارب كريم تيرك ملتزم نول جيها ماريا بهويا الهدمولا تتنول تيرك باب رحمت دا صدقہ میرے گناہ معاف کردے ، میریاں خطاواں معاف کردے۔ یا اللہ ميريال تفيمرال معاف كردے۔ بڑے موزتے گداز دے نال رورو كے

پیازاریاں کردااے۔ بیں دلوچہ ایہ سوچیا۔ ایہ ہوئی بڑا گنگاراے جیہرائی گناہاں دی معافی منگدااے۔ رو رو کے کہندا مولا بخش دے معاف
کردے توں رجیم ایں۔ توں کریم اے تے اوہ بزرگ کہندے نے کیے
و چوں مینوں اواز آئی اللہ دے گھر دیوں ندا آئی نکل جامر دودا میرے بو ہنال
آئیں نکل جا حییا ہیرے حرم نوں ناپاک نہ کرنگل جا۔ ساری زندگی بھانویں
اوندار ہیں۔ ساری زندگی طواف رکدار ہیں ظالماں تینوں میں کدی معافی ہیں
کرنا۔ نکل جامر دودنگل جامیرے و بیچن روکردتا رحمت رہائی نے کیے
دے کو شھرو بیوں آواز آئی۔

بزرگ کینے مینوں صدمہ ہویا خداجائے ایہہ کون مردودا ہے۔ کی گناہ اس نے کینا او ہنوں علیحدہ کرکے پچھیا توں کھوں آیا ایں۔توں کون ایس کیوں خدا دی رحمت توں توں تھکرایا گیاں۔

بزرگ مهندے نے او ہے چرے توں ڈرا نقاب سرکایا۔ اوہدا چرہ انسانی نہیں صورت سنے اے اور انسانی نہیں صورت سنے اے اور انسانی نہیں صورت سنے اے اور اکسان چوں آنسو نکلدے نے۔ میں اوہ بدقسمت آں۔ جیہڑا فرات دے کنار ہے اُتے بہرہ بیادیناسان تے حضرت عباس مشک کیکے یائی جدوں لین اسٹار ہے اُتے بہرہ بیادیناسان تے حضرت عباس مشک کیکے یائی جدوں لین اسٹار ہے کی اسٹار کی بیاں گا ایم علی اسٹار کی بیان گا ایم علی اصغرت عباس کی بیان گا ایم علی اصغرت عباس کی بیان گا ایم علی اصغرت کی بیان گا ایم علی اصغرت کی بیان گا ایم علی اصغرت کی بیان کی بیان گا ایم علی اصغرت کی بیان کی بیان گا ایم علی اسٹار کی بیانی دے دیو۔

کہن لگافسوں میں اوہ سنگ دل انسان آل جہنے سب توں پہلے عباس آتے تیر چلایا می۔ ان خدانے سزا ایبہ دتی اے میری صورت سنخ اے ، بیچے میرے تو ن فرت کر دے نے میری بیوی مینوں ٹھکرا دتا ، میں جنگلال و چہ بیا دندگی گزارتان۔

برسال ج داموسم آندامیں کعبے وجہ آ کے جرماں دی معافی منگناں۔ ہر سال مینوں کعیے وچوں آواز آندی نکل جامر دود امیں نینوں کدی معاف ہیں کرنا، مسلمانون ايبه فردأ فردأ واقعات اليهرونما بوئ كهربلاد مديدان وجداي بعض روایات و چه اوندا اے طالم پر بیری پیاس بیاس بیاس ایکار دے ن یالی حلق توں تھے ہیں ی اوندا بلک بلک کے ظالم دنیا توں چلے گئے۔امام پاک م<sup>الٹی</sup>ڈ دی شہادت امام پاک اُتے جیم اظلم کیتا گیا۔اک ضمیر دی آواز ہندی اے۔ . تسال ویکھیا ہوئے گال اک ایہا جرم اے کہ بعض قاتل اینے حمیر دی آوازنول دبالبيل سكد ے تے۔اخبارال وجدروز يرفد ےاوكه خودايے آب نوں تھانے پیش کر دیندے نے قاتل جی میں ال کیتا۔ اقبال جرم ایہ تعمیر دی آواز ہندی اے تغیر مطلبان ہیں پیتھن تہیں۔ دنیدائے جیموا قاتل طبیعت اُتے جركر النے اسي انجام توں ڈر كے اقبال جرم ندكر بے برازاں داستانال تال ويكهيال تے باكل موجاندے۔ ڈراؤينال خوابال اوندايال نے۔ ويوانے بن کے کلیاں وچہ ہے چرد ہے نے ہندے نے اوہ قاتل۔ امام حسین والفرد داقل اک ایساجرمی - کداوه اوه قاتل جیز مے مرتب ك جرم دے افر اربيل سے كردے اكدوس بے الزام سے تھويدے نے۔ چنانچه تاری دسدی اے، جدول بزیر دے دربار وجه حضرت امام پاک منافعة داسرمبارك آيا اوس ويلے درباره وجه يزيد بھي موجودوا \_ ابن سعد بھي موجودات ابن زياد عمى موجود اند شمر ذالجوش بهي موجودا ہے۔ ساریاں جرنیلاں دارنگ موجود اے۔ نے میں عرض کیتا سی سب تول پہلال قل حسین اُتے نوحہ کیتا۔ سب تول پہلال ماتم کرن والی یزید دی بیوی مندان می رونی میں سنایا می منها نون او ہے ماتم کیتا۔ پر بدویاں اکھاں

وچوں بھی اتھرونکل آئے۔حضرت زین العابدین موجود نے بی بی زینب موجود نے ۔ حضرت شیر بانو موجود نے ۔ سمی سکینہ موجود نے ۔ ایدھر قاتلال دا حلقہ ا ہے۔ یزید مخت اُتے بیٹھا ہویا اے، یزید نے درباروچہ نگاہ دوڑائی۔بڑے برے افسرتے گورز بیٹھےئے برتاری دسری اے جدول بزید دے سامنے امام یاک را الله واسرایاتے ظالم سنگدل جلاور نیادا کتابیزیداومدی نگاہ جدول سرسین أتے بی تاریخ شاہدا ہے ہنداں نے ماتم کیتا تے پزید دیاں اکھاں وچوں بھی النونك آئے يزيد روياء اك نگاه دربار ول ياندا۔ اك نگاه حضرت زين العابدين رئي في ويال تكابوال ول ما ندا المدين بيرية حس وبيلے مالول طاري ہویا۔ یزیدافسوں کرکے کہندامینوں افسول اے میراایہ مطلب تہیں سی میں ا يهدين سال جا مندا كه سين شهيد كيت جان - ايهدا بن زياد نے زيادتي كيتي ا ہے۔ ایبہ کونے وا گورٹری۔ ابن زیاد نے شجاوز کیتا اے۔ ابن زیاد نے جس و ملے سنیا۔ او ہے آ کھیا۔ میرا کوئی قصور میں ایبہ ابن سعد داقصور اے جیہرا كماندرانيجيف ى ابن سعد نے آكھيا بين قاتل نہيں۔ ايہہ تے جرم شمر ذالجوش داا ہے۔ جیہے آخری مرہتبہ امام حسین والندا دی جھالی اُستے سواری لیتی نے امام یا ک داسرمقدس جدا کیتا۔ بربید کہنداایس زیادتوں قاتل ایں ابن زیاد نے آکھیا ابن سعدتون قاتل اے ابن سعدا كھيا۔ شمرقاتل اے شمر في نظران جھكاليان یراج تاریج یک دسدی اے۔شمر اتو ل بھی قاتل این این سعد تول بھی قاتل ایں۔ این زیادتوں بھی قاتل ایں نے بریدتوں بھی قاتل ایں۔ضروری مبیں کیل کرن والاملوار نال بھی قاتل ہودے اگر ایہہ قانون سلیم کیتا جائے۔ یزید بھی بری الذمه اے۔ برند نے کوئی تیر بیس جلایا۔ برند نے کوئی تلوار بیس ماری پر بیرمبیران جنگ و چه به میمیرا آیا به بیرید نے فرات دانظاره بهی میمیر کیتا۔ ماری پر بیرمبیران جنگ و چه بی میمیرا آیا به بیرید نے فرات دانظاره بھی میمیر

اوه تے دمشق اپنے محلال وجہ بیٹھاسی

ایکن ای تاریخ پر بیرنوں قاتل حسین تصور کردی اے ابن زیاد قاتل حسین الصور کردی اے ابن زیاد قاتل حسین الے اس سعد قاتل حسین معلوم ہویا قتل دے محرکات جہناں دے ایماتے قتل کے داری اللہ میں معلوم ہویا قتل دے محرکات جہناں دے ایماتے قتل کے داری اللہ میں معلوم میں میں معلوم

كيناجائے ـ تاري انہاں نوں بھی قاتلاں وچہ تارکردی \_

شمر ذالجوش دیاں نظراں جھک گئیاں۔ زین العابدین کول کھڑے س اکھال دچوں آنسو نکلے۔حضرت امام زین العابدین زائشۂ نے فرمایا۔ پر بدتوں بھی قاتل نہیں ابن زیادتوں بھی قاتل نہیں ابن سعدتوں بھی قاتل نہیں تے شمرتوں بھی اح خاموش ایں تے دسومیر ہے باپ نوں کے قال کیتا۔ ردمل تاریخ نے دسیا۔

تاری اتھاکے ویکھوصرف اک پریدایا اے جیمداطبی موت مریا۔ پرید

طبعی موت مریا ایمه آن بین کیتا گیا۔ امام پاک داجیم انتقام باضابط طور نے۔ لشکر دی صورت و چہ لیا گیا۔ ایمه شہادت امام حسین ذائع تو انتقام باضابط طور نے د شہادت تون ایمه کونے دے وجہ زیر زمین تحریکان پیاں چلدیاں سے۔ تاریخ

و جداک نام اونداا ہے مختار تنقفی وامخیار تنقفی نے قل حسین رہائی وا با ضابطہ بدلہ لیا۔ اور میں عرض کراں گاکس طرح اس نے جنگ ازی۔ کہنوں کہنوں او ہنے ماریا

كوف ورد وچه زیرزین مختار تقفی نے اک تحریک جلائی۔ زیر زمین گفرال وچه

جاندا دوستال نول ملدا - جذبات نول ابهار دا اور حضرت امام حسین مناشر دا مختار

تقعی نے انقام لیالیکن قربان جاسیے محمصطفے منظی دیے درم منگالتہ وی

شان أنون صدية جادال مكية من دياب باسيال أنون عزت والاشر تعريض والميام باك والفيد دى شهادت دى خراد وى الدي الدي المام باك والمام باك والمام الماك والمادة

دى مدين ماكستاك كانتي

تاریخ شامدانے ایہ زمانہ ٹیلیفون دا دور ہیں۔ ایہ متار دادور ہیں ٹیلسک

داز مانه بیل \_اخبارات واز مانه بیل \_کمپیوٹر داز مانه بیل ریلال دا دور بیل \_ بستی دی خبر بعض او قات مہینے لگ جاند ہے نے دوسری سبتی وجہ پہنچدیا ا جس ویلے مدینے والیاں توں پہتہ چلیا کہ امام یاک مکیوں گئے س کونے مہمان بن کے گئے من کیکن کونے والیاں بے وفائی لیتی۔ خانوادہ رسول نول شہید کھا۔ تاری ، شاہدا ہے پورے کے نے بورے مدینے نے بربدد سے خلاف علم حق بلند كردتا - بورا مكه شهراور بورامد بينشهر دومال شهران وجه الگ امير المولمين قائم ہوئے مکم معظمہ والیاں حضرت عبداللد بن زبیر دی بیعت کرلئی عبداللد بن زبیرزبیر بن عوام دے صاحبر اے نے۔اور تاری اسلام دانا مورترین اور بہادر محص عبداللد بن زبير صحالي رسول محدواليال يني بيعت عبداللد بن زبير دي -تے مدینہ منورہ وجہ مہاجرین بھی نے اور انصاری بھی نے مہاجرین نے بیعت کیتی عبداللدین مطبع دی تے انصاریاں بیعت کیتی عبداللدین منظلہ را الله كوياش عبداللد محوج عبداللدين زبيراور مديغ وجهعبداللدين مطيع اورعبداللد بن حظله انهال تنال دی سرکردگی و چه پر بیدد سے خلاف علم حق بلند کیتا۔ که تواسبه رسول دی شہادت عالم اسلام دے چرے نے اک طمانچدا ہے۔ ایبدرسول کریم طلط المسائلة دے أثار منائع كے نے فرادر مرسے والياں نے يزير دى موجودكى وچداہے کونے وجد کوئی محر میک جیس میں جلی۔اے کوئی کوفی انتقام واسطے جیس اتھیا۔ کیونکہ پرندزندہ اے۔ ابن زیا درندہ اے۔ ابن سعدزندہ اے۔ اے مر تعین زندہ اے مین مکے اور مدینے دی غیرت تو ل صدیقے جاواں کہ یزیددی موجودی وجداین زیاددی زندی وجه کے تے مدینے وے لوگال نے پربدد ہے خلاف علم حق بلند كردةا \_

Marfat.com

ا يهدد بل آسے صحابہ کرام دی وفاداری دی۔ محم مصطفع مستی قالم دی۔ مرد سے

نال صحابہ کرام دی محبت امام حسین دے۔ ٹیر دے نال صحابہ کرام دی وفاا مام حسین خالفہ دوائی میں شہر الگ الگ خلیفہ بنا دی نے خاندان دے نال مکہ مرمہ اور مدینہ منورہ دونویں شہر الگ الگ خلیفہ بنا کے بزید دے خلاف نے۔

ادرایبه بھی تاریخ دااک سیاہ ترین دورا ہے۔ یزیدنوں جس و یلے ایہ خبر ملی کہ شہادت امام حسین دارد ممل ایب ہویا۔ کہ کے وچہ عبداللہ ابن زبیرامیر المومنین بن گئے نے تے مدیندہ چہ دو شخصال دی بیعت ہوئی اے۔ یزید نے نورا دمشق وچوں اک لشکر روانہ کیتا۔ پہلال مدینہ منورہ دی چڑھائی واسطے۔مدینہ منورہ اک لشکر روانہ کیتا۔ تاریخ دا اک سیاہ دورا ہے۔مدینے والیاں نے اہل بیعت دی محبت واسطے مرتے دھن دی قربانی پیش کیتے۔

تاریخال و چداوندا دس بزار صحابی رسول مدینه و چه شهید بوئے ، یزید نے مدینه منوره تے جیموا افک کیتا ایس شورش نول دبان دی خاطر تے مدینے والیال یزید داجیمو امقابلہ کیتا ایس تصادم دے نتیج و چه مدینه منوره و چه دس بزار نبی کریم دے صحابی شهید ہوئے۔

مسلمانوں میں تہاؤے کولوں پچھٹاں۔تاریخ دی اک حقیقت اے اوہ جیہر ادس ہزاررسول پاک داصحابی شہید ہو یامدینے پاک و چہ سخر خرض گئے۔امام باک حسین منافقہ دی محبت دی خاطر۔امام پاک رفائقہ دی وفادی خاطر۔امام باک رفائقہ دے پیار دی خاطر دی ہزارصحا بی رسول ملتے ہے ہے اور تناوٹ کر گئے اور تسال سنیا ہوئے گا۔ کہ تاریخ داسیاہ ترین ورق کہ یزید دے لشکر نے مدینہ منورہ مسجد نبوی و چہ اپنے گھوڑھے بھے ۔حضور دی مسجد نوں اصطبل دی طرح استعال مسجد نبوی و چہ اپنے گھوڑھے بھے ۔حضور دی مسجد نوں اصطبل دی طرح استعال کیتا۔اور طالم ایہد نے بعد پھر مکہ معظمہ ول ٹرے۔مکہ معظمہ و چے عبداللہ این دبیر

مدینه موره تول تحت و تاراج کرکے ایم کشکر حصین این تمیر۔ ایمدی
قیادت و چه مکه معظمه جلیا، صدیتے جاوان نبی باک دے صحالی عبداللدز ہیر دی
شجاعت اُتول نبی کریم دے صحالی نے امام حسین دے انتقام دی خاطر حصین
این نمیر دا ڈٹ کے مقابلہ کہتا۔ تاریخ و چہ اوندا اے خانہ کعیہ نے سگیاری کیتی
ایس کشکر نے انتھین ہنڈیاں آئش والیاں کعیے تے سکیاں۔

اوربعض روایات و چه آندااے۔غلاف کعبدانهاں دی سنگباری نال نذر آتش کینا گیا۔ کعبے دےغلاف نوں اگ گئی۔ کعبے دیاں دیواراں ڈھیہ گئیاں۔ عبداللہ بن زبیرمحصور ہوکے حرم یاک و چه آگئے نیچے کھیے ساتھی کیکے خانہ کعبہ و چہ

اور ایہ تاری و چه آ دندا اودھروں بزیدی کشکر نے جس و لیے کعیے تے سنگ باری کیتی۔جس و لیے ججراسودائے پھر لیگے رکن بمانی تے پھر لگے،مکتزم اُنے بھر لگے تے غیرت خداوندی نوں جوش آیا۔عین او سے دن بزید دنیا توں جہنم دی طرف روانہ ہوگیا۔

یزیددی موت دادن خانه کعبد میال دیواران داؤهیزایز بیردی موت دادن این اور بعض روایات و چداد نداا ہے که آسان توں بجل طرح کوئی چیز ان پیمیال اُتر دیال اور کئی خالم جیبر سے کعبے تے سکتاری کررہے من کو کلے دی طرح خدا تعالیٰ نے دنیا توں ای خلم دابدلہ دیے دتا ہ

وقی طورتے عبداللہ بن زبیر نے گئے شہادت تون مکہ معظمہ و چہا پدا دور اے۔اورھروں بزید دی موت ہوئی۔ چھزت امام عالی مقام رٹالٹی تقربیا تین سال اور پچھ مہینے دیے بعد بزید طبعی موت مریا ،اور ایہہا کر ڈندہ رہنداتے میرا ایمان این ایہ بھی قاتلان حبین دیے انجام و چداوناسی ،

لیکن اصل بدلہ نے اوہ وے جہدا قیامت والے دن خدا تعالی نے قاتلال حسین کولوں لیٹال ایں۔ اور حضور طفی آئے فرماندے نے میرے نال خدادادعدہ اے اک حدیث و چداوندااے خداتعالی نے فرمایایارسول اللہ طفی آئے تیری بیٹی فاطمہ جدول انصاف دی خاطر اُسطے گی۔خالق کا نتات اوہنوں انصاف دی گا۔

یز بددی موت دے بعد عجیب تاریخ دااک درق اے معاویہ بیٹایز بددا .
بیٹا او ہدا نام بھی معاویہ معاویہ بن بزید معاویہ نوں جناب بخت حکومت سونیا گیا۔اللہ تعالیٰ نے معاویہ دے دل نوں گداز کتیا ، تخت حکومت اُتے بہندیاں ای جیمر امعاویہ نے خطبہ دتا ، تاریخال و چہوجودا ہے

معاویہ نے آگیا اے ارکال سلطنت تمال باپ دے بعد بیٹے نول تے بیٹے دے بعد بیٹے تخت دتا اے۔ میں باپ دی وراثت و چدا پہتخت پیالیاں والیکن دنیا والیوا پہتخت جیہوا میٹول ورثے و چہلیا اے۔ ایہدے و چہیئول اہل بیت دے خون دی بو پی آئدی اے۔ ایہدخوٹی تخت اے۔ میرے دادے نفطی بیتی میرے باپ نے ظلم کیتا پر بدٹے تم کیتا ۔ اہل بیت نول شہید کیتا اہلیت داخون کر کے۔ میرے باپ نے تخت لیا۔ دنیا والیول میں اعلان کرنا دنیا اہلیت داخون کر کے۔ میرے باپ نے تخت لیا۔ دنیا والیول میں اعلان کرنا دنیا باپ موجود نہیں کل میں بھی دنیا و چہیں رہنا ہے میں اعلان کرنا۔ ایہدخوٹی تخت باپ موجود نہیں کل میں بھی دنیا و چہیں رہنا ہے میں اعلان کرنا۔ ایہدخوٹی تخت مینول بیند نہیں میں دست بردار ہنداواں جیسے جینے میری بیعت کیتی اے میں ایہ بیعت تو ڑکے الوداع کہنا وال مینول نہیں ضرورت ایس تخت دی۔ ایہہ تخت اللہ بیت دے خون نے بنایا گیا اے۔ معاویہ بن پر نید دست بردار وہوگیا۔ اہل بیت دے خون نے بنایا گیا اے۔ معاویہ بن پر نید دست بردار وہوگیا۔ اہل بیت دے خون نے بنایا گیا اے۔ معاویہ بن پر نید دست بردار وہوگیا۔ تاریخ و چہ آئدا۔ اور ایہد ست برداری دے چالی دن آبعد اللہ اللہ کردا

گرششن ہوگیا۔ جالی دن بعد معاویہ برید دامینا بھی مرگئیا۔ ایہہ جیم ادورائے معاویہ دی موت دیے بعدایہ ماندان بنوا میہ دانسیں کہ سکد ہے اوتحت خطرے و چہا ہے حکومت دیاں جولان ڈھلیاں ہوگیا جس و لیے معاویہ دست بردار ہوگیا۔

بن کہوں بنائے۔ او ہناں دل کے تاریخ شاہداے مروان نوں خلیفہ
بنایا۔ بادشاہ بنایا۔ مروان بھی کچھ مہیئے حکومت کیتی مروان بھی مرگیا۔ مروان دے
بعد تاریخ بنوا مید داعظیم ترین بادشاہ عبدالملک بن مروان ایہ پخت حکومت اُتے
بیشا۔ جس وقت معاویہ دست بردار ہویائے دُشق و چہساریاں سرگرمیاں تخت
ول نیں۔ نے سارے وڈے و ڈے وڑے بڑنیل نے کمانڈر دُشق و چہنیں۔ الیں
وقت و چہ بخار تفقی کونے و چہ اٹھیا۔ بخار تفقی نے ویکھیا موقع غنیمت اے۔
انہاں نوں اپنے تخت دی بئی ہو کی اے۔ تے ایس و بلے کونے وے اُتے کے دا
کنٹرول نہیں را تو پھر یا مخار تفقی کونے و چہاور کونے و دے گردا گرد جہناں نال
کنٹرول نہیں را تو پھر یا مخار تھی کونے سا۔ انہاں نوں کھیاں کرکے دی ہزار دالشکر
مغار تعقی نے دا تو داسے تا دکر لیا۔

اوہ کوفہ شہر جہیزے کوئے والیاں مسلم بن عقبل نوں مہمان بلایاسی ، اوہ
کوفہ جہناں مسلم بن عقبل نوں شہید کھا۔ اج حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کوئے
د جہناں مسلم بن عقبل نوں شہید کھا۔ اج حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ کوئے
د جہناں مسلم بن عقبل نوں شہید کھا۔ قائدہ اٹھا کے دس بزار د کے شکر نال کوئے وی
ناقہ بندی کرئی۔ کوفہ شہر تحصور ہوگیا مختار تعفی نے اپنا دربار لگایا مختار کہن لگا بیں
جانناوال ایہ بیری حکومت جند دنان دی اے میں حالات توں فائدہ اٹھا کے
کوئے نے کنٹرول کہنا اے لیکن میزیان نگامان نے جیم وسلم ویکھے نے
میزی دیا جہنی اور آخری تمنا ایر ہوئے۔ کہ انہاں ظلمان وا بدلہ لیکے
میری دندگی دی جہنی اور آخری تمنا ایر ہوئے۔ کہ انہاں ظلمان وا بدلہ لیک

میں دنیاد چول جاوال او ہے اک میٹنگ بلائی مختارتقیٰ نے او ہے آگیا سارے
کونے و چہ جاؤ کوفہ سارائحصورا ہے۔ میں کوفے والیاں نوں سرنڈر کہتا۔
الیس کونے و چہ اقال حمین بھی نیں۔ ایس کونے و چہ اوہ لوگ بھی نے جیبڑے مسلم بن عقبل دے سردی تلاش و چہ پھر دے س ایس شہر و چہ اوہ لوگ موجود نے جہنال این زیادنوں راضی کر کے تے مسلم بن عقبل نوں در بدر کہتا ، اوہ لوگ موجود نے جہنال نہتے سیدزادیاں نوں شہید کہتا۔ وقت تھوڑ ااے جتنے جتنے قاتلال حمین ملد ہے نے گرفآر کرکے میرے در بارلیا و ، ایہہ ہنگامی حکم ملیاں فتا تلال حمین ملد ہے نے گرفآر کرکے میرے در بارلیا و ، ایہہ ہنگامی حکم ملیاں مختار نوں او ہدھر تحت دی پئی اے مروان نوں خلیفہ ہے بنا ندے نے سارے جنیل دمشق و چہ ایکھے نے ایدھر مختار تقیٰ نے میدان و پہلا و پکھیا کونے وا جیس فر آن دی جیبڑی آیت تلاویت کیتی کی اللہ نے فر مایا معلم اف میں اللہ فی اللہ فی اللہ نیا و الآخو ہ

جہناں ٹی کریم منطقے تاہم وادل د کھایا۔ جہناں امام پاک نوں شہید کیتا۔اج دنیاد چہاد ہناں نوں بدلہ پیاملدا۔

اے تاریخ دسدی اے۔ ہتھاں وچہ بیڑیاں نے کڑیاں تے بیراں وچہ بیڑیاں نے بیراں وچہ بیڑیاں نے اوہ ظالم شیرلعین جیرہ امیر ہام دے سینے تے بیٹھای۔ جہنے امام حسین نوں شہید کہتا، دنیا واکنا کو فے وچہ کی مخار ثقفی دے میر کاریاں نے مخار ثقفی دے سیا بیال نے شمرنوں بھی گرفاز کہتا این سعدنوں بھی گرفار کہتا نول اُوں تقفی دے سیا بیال نول گرفار کہتا ایہ دے علاوہ جتنے جتنے قاتلال حسین ملے ساریاں نول گرفار کر تا ایہ دے علاوہ جتنے کتا گیا مخارثقفی داہنگای دربار لگاشمر ذوالجوش کرکے تے جناب دربار وچہ بیش کہتا گیا مخارثقفی داہنگای دربار لگاشمر ذوالجوش اور این سعد کمانڈرا انجیف جیم اکر بلا دا کمانڈرسی۔ اج مخارثقفی دے سامنے گرفارا نے مخارثقفی دے سامنے گرفارا نے مخارثقفی دے سامنے گرفارا نے مخارثقفی دے سامنے گرفارا سین نے آکھیا سیا ہیو۔ جیم میں دوڑے وڈے وڈے قاتلال حسین نے

میرا آرڈراے انہاں دیال عورتاں نول بھی ہیں چھڈ نا۔ ایہناں دے بچیان نول بھی کیلئے آ وانہاں دیا عورتاں نول بھی کیلئے آؤ۔ ابن سعد دے بیے بھی آئے شمر ذوالجوش دے بے بھی آئے ول دائبر بھی آیا۔ نے سارے داسارائبر کرفارہوکے اج مختار تقفی دی عدالت وجه تھلوتا ہویا اے۔ کڈی جلدی خدانعالی بیا انقام لیندا۔ اے یارون سال تے مجھ مہینے گذرے نے پر بددی اورهروں موت ہوئی۔ اودهرول مختار تقفی داخدا تعالی نے دالایا۔اک متنازعة تخصیت اے میں تہاؤیاں ذہنال نوں الجھانا ہمیں جاہندا کہ مختار تقفی کون می تاریج نے متضاد واقعات ایہدے بارے وجہ لکھے نے چھلوکاں نے لکھیا مختار تقفی ٹوں ڈاتی عنادسی ابن زیادنال حکومت دی دسمنی سے اور ایہ کونے داسر کردہ محص سی سیاسی لیڈرس تے مخارتقعی تے ابن زیاد نے زیاد نیال کتیال سے سے مختار نے ویکھیا موقع غنیمت اے التحسین توں بناو بہاندونیا نال کے گی ایس رنگ وجہ آ کے بدلہ لے توسانوں اید دے نال بحث میں معانوی او بے ذاتی بدلہ لیاء بہ خالق کا منات دی لا تھی کئی بے آوازا۔ بے تے اک محص نول خدانعالی نے قیادت دے کے قاتلین حسین اج مخارتقى د مدربارد چەستھے ئے۔

اک روایت و چه آنمراجیمور سے و ڈ ہے من شمر ذوالجوش اور ابن سعد جیموا کمانڈری کر بلا داخو لی انہاں تیناں نون تے انہاں د ہے سار نے برنوں مختار شقی نے اک کر ہے و چه بند کر دتا ہمض روایتاں و چه آندا تین دن نے ترائے راتال بندر کھیا۔ پین واسطے یانی بھی نہیں دتا کھان واسطے روئی بھی نہیں دتی مختار نے آنکھیا بدلہ لینا کر بلا دا۔ بدلہ تال پورا ہندا ہے علی اصغر دی بیاس وی طرح انہاں نون بھی بیاس وی جائے ان انہاں نوں سکینہ دی پیاس یا د آوے ان انہاں نوں سکینہ دی پیاس یا د آوے ان امام حسین دیاں درخواستان یا د آون۔ بند کر دتا کر یاں و چه

اك روايت وجداً نداست دن تے ست را تال بندر کھيا۔ انہاں نول بند كردتا -جيهر ب دوسر مے چھوٹے چھوٹے غدارس مختار نے تكواراں وے كے فوج نول آرڈر دے دتا کہ جہدے نے ذرائجی شبہ بیندااے۔ ایہ محص ذرائجی يزيددا حاى اے ميرى طرفول عام اجازت اے لى عام كرو۔اوه كوف شرجير ے تكواران كيمسكم بن عقبل داسر ي ليمد ين داج قدرت داانقام او بولوگ ظالم ابنیال جانان بجاکاح چھیدے ہے نے تاريخ وچهاونداا اے اک دن تے اک رات دے وجہ کونے شمر دے اندر جهدے جهدے أتے شبہ پیا۔ كما يہم تاتلين حسين وچوں ايں۔ ياا يہم كربلاوے لشكروچه كياسى - يا ايبه يزيد دى حمائت كردار بياا \_ عالى بزار ظالمان نول كيتا كيا \_ مخار تقفى نے جالى براريزيدى \_ جيہر نے قاتلين حسين من جيہر بے يزيدنال تعاون كرديه سي جهنال ابن زياد نال تعاون كيتا، جهنال ابن سعد نال تعاون کینا۔اک دن نے اک رات دے اندراللد تعالی نے جالی ہزار پر بیر دیاں توں جہنم رسید کردتا جس وسیلے تھنڈ آئی مخاردے دل وچہ کہ بن تے لیکھاں بھی کوئی مہیں کبھدا پیاجہدے جہدے تے شبہ کی کر ہلاوچہ ایہہ شامل من کل حسین وچہ مر من في المعلى في أكليا بن وديال دى وارى العالى طالمال في آخری وفت امام حسین وے گرو حلقہ بنایاس۔ کھوڑیوں ڈے تے رنگ بنا کے . جيهر ے ملوت س عارت وربارلائے باقي ماندے وقے دے جيهر معزز لوگ سن محب اہل بیت دربار وجہ بلایا مختار تقفی دی پہری لگی۔ مختار تقفی نے آ کھیاساریاں توں بہلاں بریددی فوج دا کمانڈرانیجیف این سعد دربار وچہ پیش كنيتا جائے۔ ابن سعد تول بلا و ابن سعد دى بيوى بيجيان توں بلا و پورائبرا بن سعد دا ميري چهري وچه حاضر كيتا جائے عقارتقى كرى تے بيٹھاا ہے۔ محان اہل بيت

موجود نے ابن سعد برا اسلین بن کے آیا۔ ابن سعد کنب دا کنب دا آیا۔ تاری وجه آنداسامنے کھڑااین سعداوراین سعدنوں آکے مختار تقعی نے آ کھیااین سعد کولی خواہش ہےای تے بیان کرمختار تقعی نے کہیا ابن سعد کوئی تمنا کوئی خواہش ست ون تے ست را تال بیال کمرے دیے ڈکیا ہویا سی۔ اور بعض روایات وجہ تن دن تے تن را تال شدت دی بیال اے این سعد نے آ کھیا اے مختار میرے کولوں تیرے نال کل بھی ہیں ہندی۔ مینوں سخت بیاس اے۔ میری خواہش اے سب تول بہلال مینوں بلالی دا گلاک پیش کیتا جائے مختارا بہوای لفظ سننا جا ہنداسی مختار تفقی توں جوش آیا مختار تقفی نے آبھیاں طالمان اج یابی دی اپیل پیا کرنان ای ا بہمینوں دی کربلا دے میدان وجہ امام حسین جدوں دنیا توں گئے من ۔جدوں على اصغر كن حدول على اكبر كن خالما دن اونهان نون ياني بلايا ساني ، دن ابن سعد کیا میرے امام نے شفیے ملی اصغرنوں جھولی وجہ جک کے اپیل ہیں سی میتی۔ بیز دی خاطر میرے امام نے بالی مہیں سکیا۔ تھی سکیندوی خاطر اپیل مبیل می مینی ۔ بول ظالم خاموس کیوں اے۔ ہے کر بلا وجہ میرے امام نول یانی پیایا ساای اج میرے کولوں بھی ٹی لے طالما میں نتیوں دسیا اے قید و چہ رکھ کے تول کربلاد چہ جیبر سے اہل بیت نے طلم کیتے نے بیاس داامتخان بایا سائی۔ بیاس دى ايد قدر مندى ا بسب تول ببلال مخارف آكھيا ابن سعددا بج بوش كيتا جائے بعض روایتاں وجہ آندا۔ دو بیجے من ایہد نے بعض وجہ آندا اک بجہ می ايهندابالغ تهين مي پيش كيتا كيا اكون ابن سعد كهن لگامختار ميراد نيا تون نام ونشال شمنا میں مجرم آن افرار کرنافل حسین دالیکن میرے بیزنوں کھ نہ آ کھ ایہوں معاف كديه ايبوكل مني مختار تقفي نع مختار ني آكھيا ظالما نہاد ہے بحرم سين من كربلا وجه على اصغرنے كى جرم كيتا سى على اكبر داكى جرم مى عون ومحد داكى جرم مى

ظالما تسال اہل بیت دے ٹیرنوں معاف نہ کیتا اج مختار تنقی دی تلوار تیرے ٹیرنوں معاف نہ کیتا اج مختار تنقی دی تلوار تیرے ٹیرنوں معاف نہیں کرے گروالیاں نوں معاف نہیں کرے گروالیاں نوں عزیزال نوں۔ عزیزال نوں۔

اورتاري وجداونداجس واليابن سعددى وارياني مخارف كالهون تیز تلوارنال میں مارنا میرے انقام دی اگ تال بھے گی ایہدے پہلے ہتھ قام کرو تيز دهارآله استعال نه كروروايات وچه آندا كهندى چيزى طرح اوه بلوارايهنان منگوائی جس و بلے ابن سعد دیے ہتھام ہون لگے نال ابن سعد کہند امختار ان شہر مارناای نے میری کردن جدا کردے۔ مخارتقی نے آکھیا ظالما تیرے ہتھتال قلم پیا کرنا۔ کربلاوچہ عباس دے کئے گئے من۔ اج میں تمام بدلے کن کن کے لینے نے حضرت عبال دے بازوالم ہوئے تیرے بازوالم ہوں گے۔ مخارت فی نے ہتھ کے بازو کے ابن سعدد ہے بیر کے ابن سعد دا تک کینا۔ اور ایہ عربال دی اک روایت ی انقام لیندے ن تے مک ضرور کٹ دے من رسوا کرن دی خاطرابن سعددا نك قلم كثياكن قلم كيت بتهام كيت اك كوشت دالوهم اابن سعدره کیاتے مختار نے آکھیا ابن سعدنوں اے ماریوناں۔ایس گوشت دے لوکھڑے نوں اوس جامع مسجد دیے درواز ہے ہے تنگ دیو۔ جتھے مسلم بن عقبل جماعتاں كراند ہے س ۔ اوہ جامع مسجد جس مسجد دے وجہ حضرت مسلم بن عقبل آخرى جماعت کراکے بسے بن- زندگی بیان دی خاطر۔اوٹ چوک وجہ این سعد تو ل منكيا جائے اور يورے كوف وچەمنادى كرول اللدنتالي دے انقام دى تكوار يلى اسے قاتلان حسين دى شكل وصورت ديلھو۔ اين سعد بھى منكيا كيا اور تاريخ چه انداا ہے۔خولی نول بھی ان ماریا۔شمر ذوالجوش دی جس و ملے واری آئی ایہہ اوه دنیادا کتاانسان کی جیہے آخری کمحات امام حسین رشائیہ دی جھاتی تے سواری

لیتی می شمر ذوالجوش حضرت امام عالی مقام خان در سے سنے تے جر صیای ۔ حضرت امام سین فالنونے کہ ای تمرایا کر بان کھول کے دی ایسے کر بان کھولیا تی تے چھلیمری دے نشان تی امام یاک نے زمین توں ای فرمایا تی صدق جدی یارسول الله میرے نانا جات سان سے فرمایا ایمومیرا تا تل اے تمردی جس وفت واری آنی تاریخ و چه آندا مے مختار تقعی بری بیبت اور جلال نال انقام بن کے بیٹے اس بڑے وقار نال کری توں تھلے آتریا تے ساہیاں نوں کہندا ا يهد ے دست وبازو بنھ كے اپنہوں زمين تے لٹاؤ۔ شمر نوں زمين تے لٹايا۔ اور مختار تقعی او مدی جھالی تے سوار ہو گیا۔اجھا بھی بعض روایتاں و جہآند امختار تقفی براعظیم الجسه ی بے دول جیہاجسم براوز بی وزن بہت زیادہ ی ۔اور عجیب او مدی شکل وصورت می الیس نے ایمدی جھاتی تے بیٹھ کے جونکہ انتقام می۔ بورے زور نال دبایا جس و ملے شمر نوں تے شمر کہندا مختار تکوار نال میراسرفلم كركينون ايبه اذيت نه دے مخارفقي أتون رو كے آھن نگا ظالما مين دل دی حسرت پیا کڈھنامیدان کربلاوچہ توں امام عالی مقام بنائنز دے سینے تے ببيضاسين اوه بدله ليناوال النس ظالم نول بهي ماريا

انهاں دیاں لاشاں نوں کونے شہر وجہ پھرایا۔ اور چوکاں وجہ لاکایا اللہ تعالیٰ دی البھی ہے آ واز اے جالی ہزار کوئی کونے وجہ مرے بزیدی اور جیمزانی یا کہ طالیٰ دی البھی ہے آ واز اے جالی ہزار کوئی کونے وجہ مرے بزیدی اور جیمزانی ہے یا کہ طالیہ استی ہے تاریخ دسیدی اے مخدانے اوہ بھی پورا کہتا۔ ایمد نے بعد جس و بلے عبد الملک بن مروان ہی خارید کے بعد وہ بدا ہیں عبد الملک برید دیے بعد او مدا ہیں دیا و دی برید دی جا اس زیاد وی برید دی و جہاں اور حکومت کرنا جاندا سی۔ او ہے ابن زیاد دی سرکردگی و چہاک شکر کوئر تا کہ عبد اللہ دی جہاں کے سرکردگی و چہاک شکر کوئی کرمکہ وجہ جہاں

خلافت دااعلان كيتا احاين زياد موسل شبروجه ي التي مكيس ي بينيات تاری وجه آندا بختار تقعی نے جس ویلے ایہ جائزہ لیا سارے قاتل حسین کیفر كردارتك يهيج حكے نے صرف ابن زياد باقي اے اوہ ابن زياد جيبر ا كورنر بن كے كوفة آياى - 30 بزار دالشكراين زياد داليعض روايات وجه آندا پندره بزار دا لشكر مختار تقفي داي \_مختار تقفي يندره بزار دالشكر ليكيآيا \_موصل شبروجه انبال دي عكر ہوئی۔اے ابن زیاد شہر موصل وجہ اے ابن زیاد نے ایہدا را ستہ روکیا۔ ایهنال دوبال وی کرانی بونی \_ الله تعالی دا قبر اور غضب بنیاسی مختار تقفی اور خدا تعالی نے انقام لیناں ی قصہ مخضرا ہے کہ تریم ہزار دامحاصرہ کیتا مخارتفعی بعد روایات و چدا ہے۔تریہ۔ بزاروچوں اک نے کے نہ جان دتا،تمام داتمام کشکر مختار تعقى داانقام دانشانه بنيا \_ابن زيا دواس قلم بوك مختار د ما مني يا اوه ابن زياد جيبر ابر ناد بدين ال كوت آياى -سيركتيا- جس ويلي مختارهي كول بهنجا مختار تھی نے کہیا۔جلدی کروکونے چلومیں ایس سردی کونے وجہ نمائش کرانی۔ ابن زیاد داسیر کے آیا جس طرح ابن زیاد نے امام حسین دے سردی تمالش كرانى ى كوسفے و چهكر بلا دے بعد ابن زياد نے سرحسين دى تمانش كرائى سى۔ مختار تقفی نے کہا اوے طرح جلوس کڈھو۔ ایبدے سرنوں نیزے تے منگو۔ جهر بال جهر بال گلیال و چه میراحسین گزریاس ایس سرنول انهال گلیال و چه كرارو- تمام كوف وجداين زيادد بيمردار مظاهره كرايا كيا-اورمخارد بدربار وجهرس وسيلجا يههمرآيا -انتھاك عجيب روايت تاريخاں وجه ملدي اے۔ ميرات ايمان اسے تن موسے گی۔ حس خدان اک بھی قاتل حسين نوں زندہ تهيل رئن ديتا-اورا تنابر الثقال الله نے ليا-روايت ايہداوندي اے سامنے سراسين ركھيا۔ مخارف ابن زياد دااور سرنال كلال كردامخار انقال ديال۔ تے

ظالمان کل تون میراا نام دے ہر دی نمائش کیتی تا اے میں تیری نمائش پیاکر اس نے اوس نال کان نے اوس نال گان بیا کر دای نے اوس دربار درجا کونے وجوں اک زہر یلا ٹاگ نکلیا۔ اور میر بلاسپ نکلیا۔ اور ویکھ دیاں مختارتی دے قریب آیا۔ او ہے ای تھین کھلاری اور این ویکھ دیاں مختارتی دے قریب آیا۔ او ہے ای ترواخل ہوگیا۔ خدا تعالی نے زیاد دے مند دے رہے ۔ این زیاد دے منر دے اندر داخل ہوگیا۔ خدا تعالی نے قرآن کریم و چر بجافر مایا۔ خیر اللدنیا و الآ بحرة۔ جبر الدنیا و الآ بحرة۔ ایک دین نوں برباد کر دیندا اے۔ اللہ تعالی امل بیت دی محبت کری اللہ انہاں دی دیا بھی برباد کر دیندا اے۔ اللہ تعالی امل بیت دی محبت ساڈیاں دلان و چدر کے مضابدتی خلائی نفین برباد کر دیندا اے۔ اللہ تعالی امل بیت دی محبت ساڈیاں دلان و چدر کے مضابدتی خلائی نفین برباد کر دیندا اے۔ اللہ تعالی امل بیت دی محبت ساڈیاں دلان و چدر کے مضابدتی خلائی نفین برباد کر دیندا اے۔ اللہ تعالی امل بیت دی محبت ساڈیاں دلان و چدر کے مضابدتی خلائی نفین برباد کر دیندا اے۔ اللہ تعالی امل بیت دی محبت ساڈیاں دلان و چدر کے مضابدتی خلائی نفین برباد کر دیندا ایند تعالی امل بیت دی محبت ساڈیاں دلان و چدر کے مضابدتی خلائی نفین برباد کر دیندا ایند تعالی امل بیت دی محبت ساڈیاں دلان و چدر کے مضابدتی خلائی نفین برباد کر دیندا ایند تعالی امل بیت دی محبت ساڈیاں دلان و چدر کے مضابدتی خلائی نفین برباد کر دیندا ایند کان دیندا ایند کی دیندا ایند کان کان کی دیندا ایند کی دیندا ایند کی دیندا ایند کیا دیندا کی دیندا کون کی دیندا کی دیندا ایند کر دیندا ایند کیا کر دیندا کی دیندا کیا کر دیندا کر دیندا کی دیندا کر دیا کر دیندا کر دیا کر دیندا کر د

و آخر دعو نا الحمدالله رب العالمين المنافيان ما كادور كريسة برى شان وى شان داداسطه اى المحل الحريبي و كل المحل المحال المحتمد و ا

# الأراد

كريل وجد للالدا حيب دردا اسلام مے كواحدال كيا قرآن دی عظمت دی خاطر سرصنے قرآن کی لعیال علی صبیحاتی وااجسان سی کل مخلوق آتے سب عصر للواسك أمرت وى كرفت من واسامال كما فاس ويريم وجريه ورساميس سيوه عادى مروال وا البهر تطديس سيد واكل منرال دى بن جان كيا جرول وقت اندماتش دا آجاف سروے کے مارمنالع المس كل داجايا زمراد اكريل وجد كراعسلان كيا صرول ويحصا والدكل استسندول كوازه ندمويا تسبير كون بهما متهراد روح معصد مرسي من قران كا البهر وآبادمسيتال ميس دن رائس ملدال بانكاد ب صدقه نا صراوست واجهری شدف کے ادال ک

# وراجيميان دياندر مصطفي دي آل نول ويھو

اے پریدد کے نفر والحادثوں جھیاون والیوائے پریددی صفائی دی گوائی دیون والیوتے بغض حسین رضی اللہ عنہ وچہ پریددے وامن نوں اپنے باطل عقیدے ولیو یہ بین نظر ہرشم دی آلائشاں توں پاک وصاف دیکھن والیوا ور پیش نظر ہرشم دی آلائشاں توں پاک وصاف دیکھن والیوا دے دے وارال وچہ حضرت مسلم بن عقبل رضی اللہ عنہ تے اوہ منال دے دویتیم بچیاں دی لاشاں نوں تریدیاں ہویان و بچھوا ۔

کر بلا دے تیدے ہوئے ریکستان وچہ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ عنہ ادے وی ویکھو جگر پارے مون وجھرضی اللہ عنہ اور عشر ورقلم حکی موار نال حضرت عمال رضی اللہ عنہ دے باز و سے شنر ورقلم سیدہ نوں جدا ہوئدیاں وی ویکھو ہونہ ہوئے ویکھو

تے بھرستم دی تلوار نال شغرادہ قاسم رضی اللہ عنہ داگلہ باک دی کندا ہو یا وی و بھواتے بھر جفا دی منبغ نال شہیہ صطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی لاش تے پرزید دیا ہے گھوڑے دوڑ دیے ہوئے و بھو۔

تے شمر تعین داخیر ابوسہ گاہ رسول سکی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جلدا وی و بھو! نے پھر ڈائی زیرارضی اللہ عنہا دے مقدس جیمیاں نوں جلدا ہو یا وی دیکھو فررا خیموں کے اندر مصطفیٰ کی آل کو دیکھو قرر اور ذرا اس مرتضٰی کے الل کو دیکھو جگر والو ذرا اس مرتضٰی کے الل کو دیکھو

ر تیا ہے زمیں یہ شیر یزدال کا لہواس میں ویکھو سامتے میزان کے اندر خیمہ توری جے کھیرے بڑی ہے یاس وحسرت اور مجوری بلاکی دھوب کا علیہ ہے ریکتان کے اندر کے بیں آج شمے بے تجر میدان کے اندر چرندے ہانے اُسے ہیں کھالی تیز کری سے يرندے كانب أتھے ہيں قيامت خير كرى ہے کھڑا ہے وسط خیمہ میں شجاعت کی جٹان بن کر نصب ہے یائے عظمت وین قیم کا نشان بن کر یرا ہے سامنے بے سدھ فقط جھ ماہ کا بجہ یہ بچہ ہے اس انسان حق آگاہ کا بجہ لیے بیٹھی ہے اس کو عقت الاسلام پہلو میں کہ دل آرام کر لے دو گھڑی آرام بہلو میں مركمن بلك الله الله عديهو بياس كے مارے إدهر ممتا برئي أسمى وفور ياس كے مارے مكر ديھوعلى كالال اس ميدان يد بھارى ہے . لب سلیم سے اب تک وفا کا ورد جاری ہے المجين ہے آج تک عاقل حياء حق وصدافت كي ارے او! کم نظر وہ دیکھ مشعل دین فطرت کی

اور پھر

عابد بیاروے بیران دیان بیڑیاں دی جھکاروی سنو!۔۔باپ دی جدائی وی جدائی دی مقدی لاش نوں وچہ روون والی سکینہ دی فریاد وی سنو! نے اپنے بھائی دی مقدی لاش نوں جھولی وچہ لے کے سیدہ زینب رضی اللہ عنہا دی آہ وفغال نوں وی سنو۔۔۔ یعر۔۔ برید دی صفائی دے گواہ بنو!۔۔ پھر۔۔۔اس ذائی تے شرائی نوں امیر المؤمنین آ کھو۔۔۔ اور پھر۔۔۔۔اس دے گفر والحادثوں چھپا کے اس دے سلمان ہوون وااعلان کھو!

کون برید ۔۔۔۔ اسلام دی مقدس پیشانی نئے اک بدنما داغ۔۔۔۔ دین دی یاک حاور تے اک ساہ دھیں۔۔۔ نے مذہب دے نورانی متھے تے اک کانک دائیک۔

یزید - - - برسرافتد ارآندیال ہی اسلام دی روح جمہوریت نول پامال کر کے اکستی حکومت دی بنیاد رکھ کے خلافت اسلامیدد ہے تمام سنہری اصولال نول توڑن والا۔

سنت رسول صلی الله علیه وآله وسلم نوس تبدیل کرکے دین و چدر خنه پیدا کرن والا قرآن پاک دے آئین قانون نول محکرائے۔احکام خداوندی تول منه پھیرن والا اسلامی قانون نول پامال کرکے ۔آمریت وملوکیت داخوفناک جال بچھاون والا عیاشی و فحاشی فسق و فحورتے شراب و زنا جیسے کبیرہ گناہاں و چهاس حد تک محکل والا کہ سونیلی ماوال بہناں تے بیٹیاں نال ہمبستری کرن والا۔ شراب نول عام کرکے گاون والیاں عورتال تول گانے سنن والا۔ شراب نول عام کرکے گاون والیاں عورتال تول گانے سنن والا۔ مدینہ منورہ تے حملہ کرکے مسجد نبوی تے منبر رسول صلی الله علیہ وآلہ وسلم دی بے حرمتی کران والا۔

مدینہ پاک دی عصمت مآب خوا تین داگو ہر عصمت گئن والا۔
مکہ مرمندا محاصرہ کر کے خانہ کعبہ تے پھر برساون، تیرال دی بارش کرن،
تے غلاف کعبہ نول جلاون والا۔ پھر۔۔۔ کر بلا دے تیدے ہوئے ریگتان
او چہآل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی بند کر کے اپنی ظلم دی تلوار نال
خاندان نبوت دے معصوم بچیاں نوب ذرج کرن والا
شہرادہ کو نین امام عالیمقام داسر مبارک نیز ہے تے چڑھان والا
ثانی زیرارضی اللہ عنہا دے خیمے جلاون والاتے۔۔
بانی نیم ایوں قیدی بنا کے اوٹال دی نئی پشتال نے کوئے دے بازاراں
پاک بیمیاں نوں قیدی بنا کے اوٹال دی نئی پشتال نے کوئے دے بازاراں
تے شام دے گی محلے نے کو چیال و چہ پھران والا۔

کون بزید؟ \_\_\_اسلام دی مقدل پیشانی نے اک بدنما داغ \_ \_ دین دی یاک نے سفید جا در نے اک دھیمہ \_ \_ نے مذہب د نے دورانی متھے تے اک کانک دائیکہ ۔

کون پرید؟ ۔۔۔ فاس نے فاجر۔۔۔ زانی نے شرابی کے عیاش نے برمعاش۔۔۔ جہنے خلافت اسلامیہ نوں برباد کر کے شخصی حکومت دی بنیاد رکھی ۔۔۔ جہنے امانت البہہ وچہ خیانت کر کے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ واکہ وسلم دی حدال نوں تو ڑیا۔۔۔ نے جہنے اپنے باپ (پو) حضرت امیر معاویہ دستی اللہ عنہ دی وصیت نوں محکورا کے خلفاء راشدین دی جی برسی نے ہر نقش نوں مٹا کے عیاشی نے فاشی نوں اپنی زندگی دامقصد بنالیا۔ اللہ عنہ برسی نے فاشی نوں اپنی زندگی دامقصد بنالیا۔ اللہ عنہ برسی نے خصی کون پرید؟ ۔۔۔ اک ظالم نے جابرانسان جواپی آ مرانہ با دشاہت التہ خصی حکومت نوں قائم رکھن دی خاطر خلافت اسلامیہ تیا پانچا کرن والا۔ کا معصوم علی احتجاز نیا نوت نے پانی بند کر کے معصوم علی احتجاز نے نیا نوت نے پانی بند کر کے معصوم علی احتجاز نے نیا نوت نے پانی بند کر کے معصوم علی احتجاز نے نیا نوت نے پانی بند کر کے معصوم علی احتجاز کون والا۔

شنراد و علی اکبررضی الله عنه دی لاش تے گھوڑ ہے دوڑا کے بےحرمتی کرن والا۔ سیدہ زنیب رضی اللہ عنہا دیے جگر گوشے عون ومحمد نوں شیری ہوئی ریت تے خاک وخون دیے بڑیان والا۔

کون پرید؟ کثافت نے جہالت دلاوہ پکرظلم دابانی شقی از لی! کینڈ ٹرڈوغول بیابانی سمیٹ کے ساری دنیادی نحوست اس وجہا کی سی کہ شیطان کیمین نے خود پر بیری شکل بائی سی میں دورہ

ا وه بدکردار، بداعمال، نا نهجار، دیوانه نشاط و میش دا پنتل عم عقبی تو ل بیگانه

جقے ہرونت نسوائی حیانیلام ہوندی ی جقے ہراک برائی بے محاباعام ہوندی ی جقے پھویھی دی حرمت می شخالہ دی قدر دانی سونیلی ماواں تک وی جا پڑا دست ہوں رانی ،اوہ ظالم اثنا شرابی می اکثر ایہہ پڑھدار ہندائی فان حرمت یو ما علی دین احمد فخذها علی دین مسیح ابن مویم

(الصواعق المحرقه ص ٣٣١، المحدث بن حجر الهيثمي المكي المالكي) اگردین احدوچہ شراب حرام ہے توعیسائی بن کے بی جا۔ ايهه عداينال خارجي تجديء مولويال دالا والا خليفه، جفول عيساتي بنا تو منظورا ہے لیکن شراب چھڈ نی بالکل منظور تیں ۔ (تارخ الخلفاء ص ٢١١١ ، حضرت توقل رضى الله عنه فرماند \_ نے كه ميں اك ون حضرت عمر بن عبدالعزيز رحمة الله عليه و مے كول بينا سال اك تحص نے يزيددا ذكركر ديا ہوياں يزيديال نول امير المؤمنين كهدد تا۔ تو حضرت عمر بن عبدالعزير رمنة التدعليدية فسخت ناراض موسيحاس بخص نول فرمايا: تقول امير المؤمنين أويئ برنصيا تويزيدنون المير المؤمنين كهنااس ال تحص في الهيا - - بال وامر به عِشْرِينَ سُوطًا آب نے جلادنوں بلایا نے فرمایا اس بدیجت نوں ویہہ (۲۰) کوڑے مار۔ كيونكما يهديز بديليدنول امير المؤمنين كهند السياس دياس جرم تاس نول کوڑے لگائے جان چرجلادنے اس توں ویہد(۲۰) کوڑے لگائے۔ (تاريخ الخلفاء ص ٢٠٩، صواعق محرقة ص ٢٣١، آل رسول دوتم ص: ٢٣٢، تهذيب التهذيب طلداا صفحه: ١٢١)

کاش آج اسلامی جمہوریہ یا کستان وجدوی کوئی عمر بن عبدالعزیزیا اس داغلام ہونداتے پھراس دے ہتھ وجہ کوڑا ہونداتے انہاں نجدیاں خار جیاں دے جسم ہوندئے چلو پاکستان وجہ عمر بن عبدالعزیز نہ ہی مگرا یہ حکومت اسلامی جمہوریہ تو ہے ۔اک دینی ریاست تو ہے۔اک مذہبی مملکت تو ہے تے اس دے حکر ان مسلمان تو ہیں۔

سيدالمرسلين صلى التدعليه وآله وسلم درامتي توبين محيان ابلبيت توبين تو چرتجه سین آندی که ایبه سب لجھ ہوندیاں ہویان وی یا کستان دی اک اسلامی رياست وجه حضرت امام سين رضى التدعنه دے مقابلے وجه يزيد بليدنول امير المؤمنين تے خليفہ برحق مكص تے كہن والياں نوں سزا كيوں بيں دبي جاندی۔ کتنے افسوں دی گل اے۔ جستی جوانال دے سردار توں فسادی باغی (تعوذ بالله) كهيا جار بهاائے تے شرائی ، زائی ، بے تمازی بد كردارآل تي دے دمن اول بخشیا ہویاتے جسی کہیا جار ہیاہے۔ پھراسیں کیوں نہ کہیے ک جيهراامام سين توسر واا اعاد مول بايمان نه كهال تي كي آكهال لکھے باعی میرے مرشدنوں اوہنوں شیطان نبر کھال تے کی آ کھال ر کے بعض سین دے نال جیمرااو ہنوں حیوان نہ کھال نے کی آ کھال متازحين نول عاشقال صادقال دامردار ندآ كهال ين كي آكهال حضرات محترم-ایبه حقیقت بوری طرح واضح ہے کہ میدان کربلا وجہ اہلبیت اطهارت خاندان بوت دے شرادیال نے جوام وستم ہویا اور اوہ سارا پربیردے

یادکھوا پر بیرنوں جنتی کہن والے قیامت دے دن پر بیددے نال ہون گے حفرت امام حبین رضی اللہ عنہ نول حق تے کہن والے نے اوہنال دے حق وچہ نعرے لگان والے قیامت دے دن آ قاحبین رضی اللہ عنہ دے نال ہون گے۔ پر بیدی ظالمال نے ۱۰ محرم ۱۰ ھے جمعہ دے دن کر بلا و چہ انتہائی بے دردی نال خون بہایالیکن مسلمانوں کر بلادی زمیں دا ذرہ ذرہ قیامت تک ایہہ پکار داتے والیان کر دارہے گاکہ

نہ یزید کا وہ ستم رہا نہ زیاد کی وہ جفا رہی
رہا تو نام حسین کا جسے زندہ رکھتی ہے کربلا
جواہلبیت کادشمن شدیدہوتا ہے
وہ جس کے دل بیل حب علی نہیں
وہ جس کے دل بیل حب علی نہیں
یزیدی ہمیشہ دے واسطے ختم ہو گئے تے زاہ حق و چہ جان دین والیان واسطے
ایہ علان انعام کافی ہے

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوا فِي سَبِيُلِ اللهِ اَمُواتًا بَلُ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرُزَقُونَ (اوه لوگ جوالله دی راه و چهل کیئے گئے اوہماں نوں مرده گمان بھی شہرواوه زنده بین اوہماں نوں اپنے رب دیے کولوں رزق ملد اپ و ماعلینا الا البلاغ المبین

گدائے اہلبیت وصحاب محمد معفر قادری

سرا كالمحال المتراءام المدر في العالمة جن کو ملمص مفائے سے اماکیا من كودهوك سے كوت عامالاً كما جن کے محل کو ساسے آلاماگیا جن کی کرون پیر خورسالا یا گیا اس محسد کے احربیالکھول ال المركا كرسب سردس الروا حساحي كرالاس اداكروما كرليا وس في المستهادت الما اس من ال حدر سرل عول سلام جس کی مال فاطمه حسیت کارامالی کون شبیر وه حب م کا نامانی تورعنى بيعمريه لاكحول سسل خاكت برياس كفورول سيحلاموا بحبراطب رتزتا موارهكب كس كامربعين سيكريموا مالك بتركوبر سرلاكحول سسال الساير كالرك بردام حس کے عمالی کورسر طایا کیا حس کودھوسکے سے کوسنے بلایا کیا ماصررت اورسرلا کمول سلام حس کاجنت سے ورامنگایاگیا اورال سے کے دری ساتے رہے جن كالحولا وسنة حمل مراس و- الرسكر سرل كعول كسال

كدلت المنست مح معفرقادرى مسهوم بدرو و شساه دره للهور

# المليث وت بالاهول سل

لتمع برم برابيت برلاكصول سلام اس ول افرورساعت يلا كهول الم اس جبين سعادت برلاكهول الم اس جيك الى رنگت بدلاكمون سال ان مطعمات عرب بدلا كمون الم الل بريت بوت بدلاكهون نسلام جان احدى داحت يدلاكمول سام واكب وسعرت بدلاكهول سلام وقرح روب سخاوت بدلاكعول سلام جاسى كيرعصمت ببرلاكعول سلام ببكس وشن عرست ببرلا كعول لل رمك وحي شهاوت برلاكصه اسلام با توان طها دیت په لاکعوں سلام النسب ابل محيت بيدلاكمون سلام تا ابدائل سنت بدلاكمون سلام بنده نتك فلفن بدلا كمول سلام ابل ولدوسيرت بيرلا كحول سلام مصيطف حبال ديمت بدلاكعول سملا جسسهاني كفرى جمكاطينه كاجاند بس مے ماتھے متفاعت کا سہراریا ص سے ماریک و ل جگر گانے گے ال كے مولی سے ال بركرو ترول وارد باراك معص عيد المت قدس سيره زايره طيبهطس بره وه حسن معتني سي الاسخيا اون مهربدی موج سحب رندی سهرحادلعامب نرمان سي اس شمرر بلاشاه کلکون قب ورورج سخف مهر سرج مترف ابل اسلام می مادوان بسعیق من كي معنول ميلعشت سالتدكي بعدات ساس وكناب تبريان دوستول كطفيل استصرا مبرسات ومال بإسب معانى بن

| خصرت امام احمد بن صبل رسى الله عته ١٥١٠      | حضرت امام زین العابدین نول وصیت ۹۸     |
|----------------------------------------------|----------------------------------------|
| حضرت على اكبروسي الله عنددي                  | كرامت امام عاليمام رضي الله عنه        |
|                                              | حضرت امام دایزیدد کشکرنوں خطاب ۱۰۲     |
| امام نے اپنیان بھال نال ساریاں               | امام حسين رضى الله عنه دى حضرت         |
| نول شهيد كرايا                               | 444                                    |
| حضرت امام زين العابدين ١٢٥                   |                                        |
| حضرت امام حسين رضى اللدعنه اور               |                                        |
| حضرت زينب رضى القدعنها                       | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  |
| حضرت شبر بانول زضى التدعنها ١٢٢              |                                        |
| ستویں تقریر                                  |                                        |
| حضرت إمام حسين رضى التدعنه دا                |                                        |
| ین زوجه محتر مهشهر بانون نون دصیت ۱۸۳        |                                        |
| نظرت امام عاليم قام رضى التدعنه              | - 10 miles                             |
| اصبر دی تلقین کرنا                           | 22.                                    |
| تضربت امام عاليمقام رضى التدعنه              |                                        |
|                                              | مسرت منظامه رسی التدعنه دی شیاوت ۱۲۰ و |
| یامت دامیدان <u>ت</u> حضرت                   |                                        |
| طمه رسی الله عنها                            | 44149                                  |
| ام حسین رضی اللہ عنہ دلدل تے                 | <b>5</b>                               |
| وازجار جوفير نول وار المستحد المستحد المستحد |                                        |
| ردی جیماتی نشان ۱۹۳                          |                                        |
| بادت امام حسین رسی الله عنه ۱۹۴۰             |                                        |
| پدد سندر باروچه اللبیت دا قافله ۱۹۵          |                                        |
| ن داشیشی و چهخون تبدیل بهونا می ۱۹۷          |                                        |
| ر بلاوچه بی پاکستان دانشریف ۱۹۸              |                                        |
|                                              |                                        |



Marfat.com

- 109

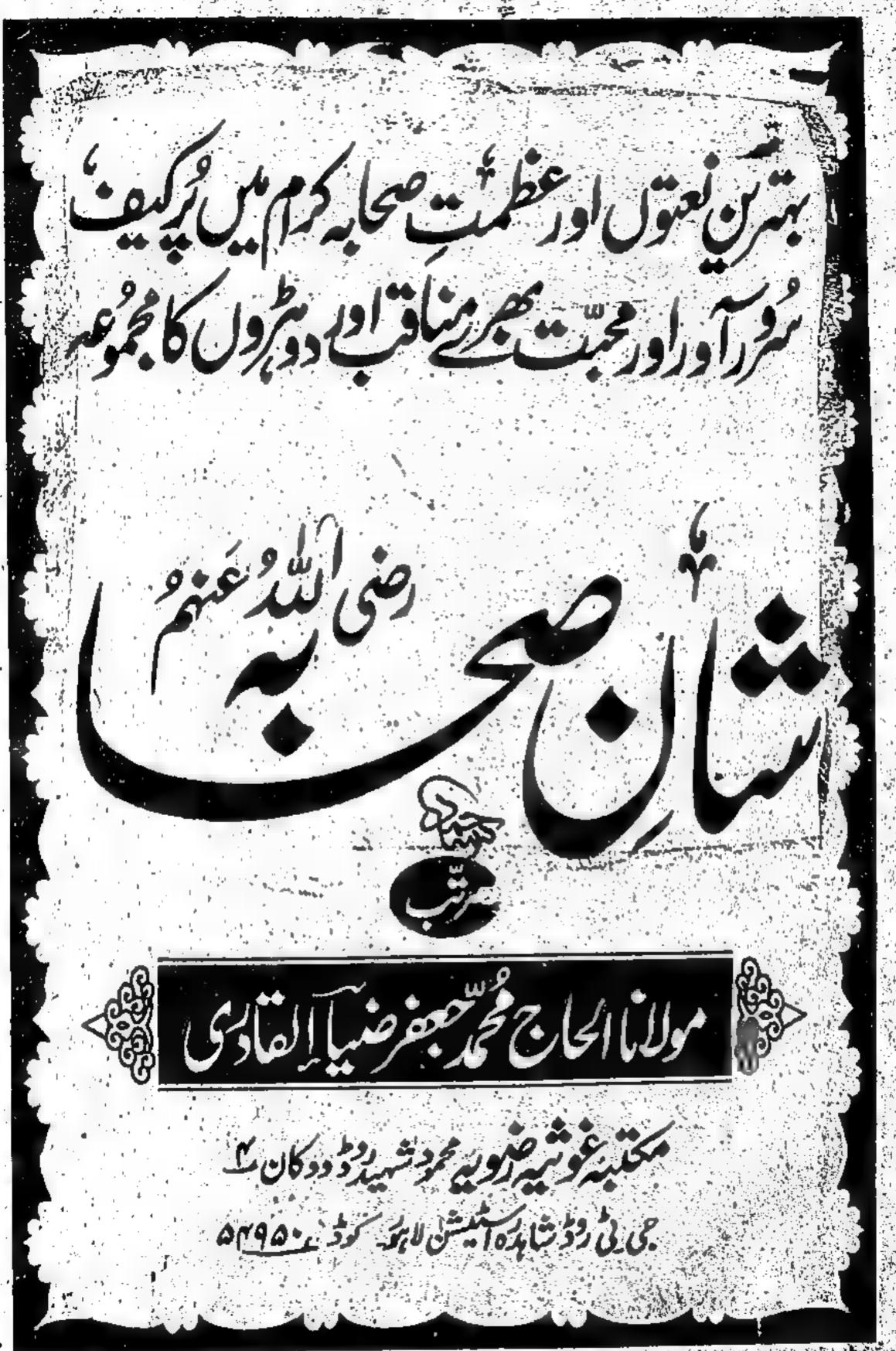

## مولاناالحاج محمد جعفرضائی القادری شامدره لا بهور کی مرتب وتصانیف کتب

| •   | •                                        | <u> </u> |                                     |
|-----|------------------------------------------|----------|-------------------------------------|
| قيت | نام كتاب                                 | قيت      | نام كتاب                            |
|     | سى علاء ديال ينجاني تقريران (حداول)      |          | ی علماء کی تقریرین آردو (حصداول)    |
| H 1 | سى علما وديال يتجال تقرم ال (حسددمرا)    |          | سى علماء كى تقريرين أردو (حصروم)    |
|     | سى علما وديال و ينجاني تقريران (صر ميزا) |          | سى علماء كى تقريرين أردو (حصيهوم)   |
|     | نصال درودوملام                           |          | الن علماء كي تقررس أردو (حصه جهارم) |
|     | ورودوملام اوراعو مفي جومنا               |          | ى علماء كى تقرير يى أردو (حصه بيم)  |
|     | נ <i>ו</i> ננ כר על או או ויול ווי       |          | انوارشب برأت                        |
|     | درودوملام اور تماز کے بحد ذکر            |          | قائدانل سنت كي نوراني تقريري        |
|     | المنافئ والسلام عليك يارسول الله         | 1        | الوارليك: القدر                     |
|     | ما شرد تا غربها عب مصطفیٰ                |          | در در در تاریخی ، در و دقبرستان     |
|     | يا م وسلام كا ثبوت                       |          | فتم شريف اليسال واب كاطريق          |
|     | طبات قادریہ جد میدین نکاح کے             | 3        | تعيده برده شريف مع فتم شريف         |
|     | مل قطبات                                 |          |                                     |
|     | اعيرالغارم خليعير                        |          |                                     |
|     |                                          |          |                                     |

سلنے کا بہتہ: ۔ مکتبہ تو شہر صوبہ تمودشہ بدلاجیت روڈ شاہر رولا ہور قون نمبر: ۔ 0333-4791219

### بهترين اردواور بنجالي تعتول كے گلاستے

| کرم <u>یا</u> د |
|-----------------|
| كرميامح         |
| يادهبيب         |
| بإديحبوب        |
| بإديديت         |
| جشميا           |
| جش آ م          |
| ممثل            |
| ككشينط          |
| فينان           |
| ر معاق<br>پار   |
| الزارك          |
| رياكا           |
| اسلای           |
|                 |

ملنے کا پیدا ملند تو شہر رضور کی کووشہیر لاجیت روڈ شاہر رولا ہور دون مبرز ۔ 0333-4791219

ایمبردنیادان جار د بازی کسیمین شرمنا دارین از منا دارینا د

ما داورتوب معلق ایمان افرور درد همراو کا ادر الراز ال

والبن فررين تعب قوال اور نقابت فرني والول

كيك ايران افروز محموعه

مولالالحاج محرمة صالعادري

عرساری کی ہے اکط نے رمزدگی بیزالقدر کی اکط نے رات ہے اور می نواز ہے ہر حب کے روافقین اور عنایات کی آج برسات ہے

علما خطب المرمقررين، واعطبن طلباء اورعوام ابلسذت كسك لي مبترين مخصر، عامع اور مدتل كتاب



از بولانا الحاج محد معفر عنيا والقادري جس من فران ومديث ي روشي من ماه رمضان اور ليد القدرة فضائل ليد الفدراد وقرآن جيده ليد القدركامقم ليد القدركا لحين ليد القدرتما والول ي روار بيد القدر اورامت عطف من الدماييروم، ليد القدر مين عبادت الحرافي ليد القدر لله كالبب اشب ميلادا وراسد القدر الثان مصطف من الدماييروم ليد الفدرا ورضم قرآن برروشي ليد القدري ما من ملاحث ، فوافل اصلاح التبيع ، اور ليد القدري ما من ملاحث ، فوافل المراث الورد عا

مکنته نوشه رصوبه دو کان نمنه مهمود تهدر در اسالفه لاحیت دود می نی دورت ارامی اسین لامرود دست کرد ۹۵ م



Marfat.com



## JUBB Solf

# مولانا الحاج عرضي العادى

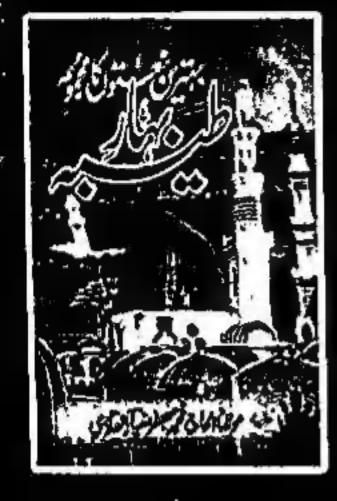



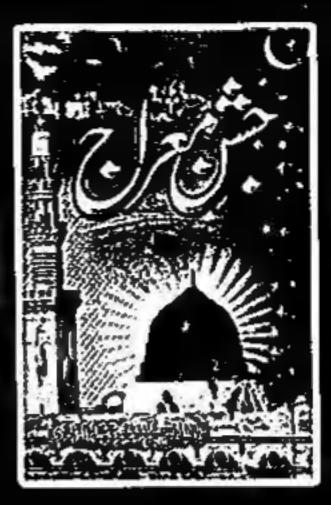

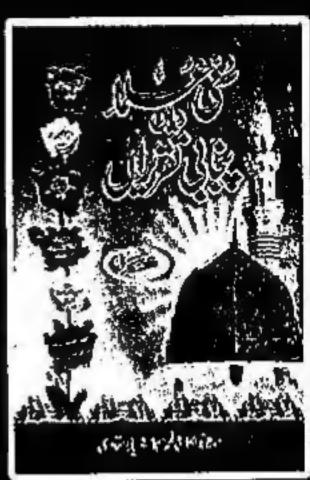

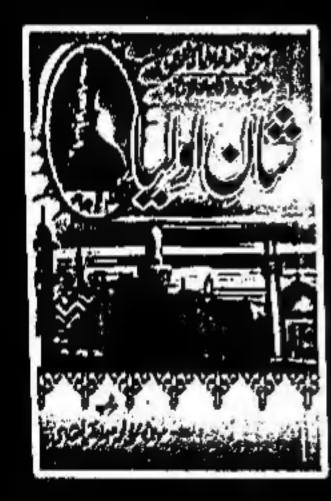

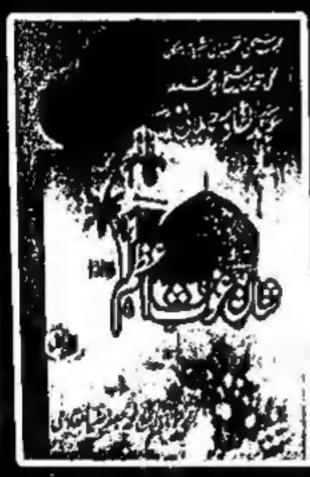

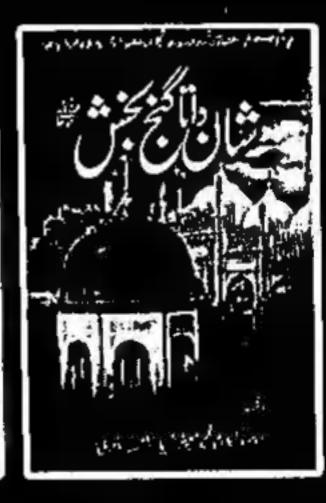

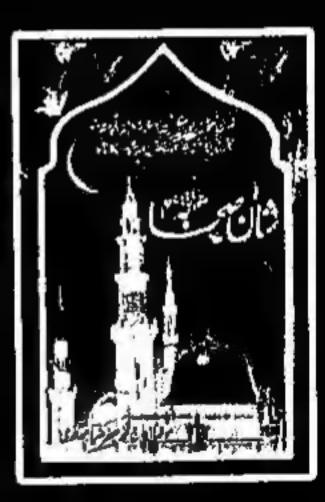





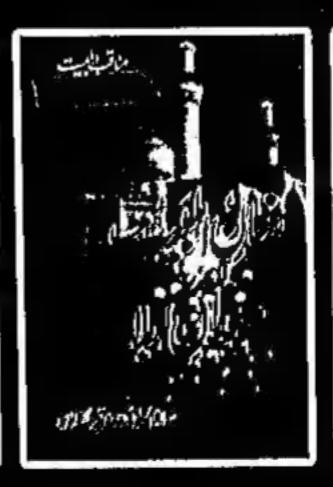

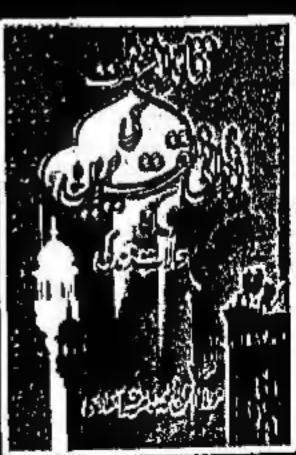

محتيد عوشير رصوريتا بدول برور من بدان بدان الدره الدو 1219 479120